# كالفتاوي



''زندگی کے فتلف شعبوں سے متعلق سوالات کا جواب اور مسائل کا عل، کتاب وسنت اور فقد اسلامی کی روشی میں محالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں''

安安安 🛞 安安安



تئانيف مُولِلَايَافَالِيرَسَيْفَ لِللَّالِمَرَعَمَانِي

> ڗ تيب مُفِق عَجُل عَبُدُ اللهُ كَيْلَان طَامِق

فصك فعربب لمثيرل

#### بملطقيق والشكفيطالة

| ولا ما محدد منزل من ديد الجيدات والرية البيشان الأفاق ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · ﴿ كَلِكُ لِلْكُلِيْكِ كَنْ مَنْ مِمَامِقُ لَ اثَامَتُ وَعَامِسُياً مِثَالِ إِمْرَا      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| عت کا مجاد کمی اسهوت دیگر افتشونز ترینالیشند که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مامس بین البذااب یا کشان بین کو ل جنس یادواره س کی هیا                                    |
| وكالمالغال وتأويف والمتالية والمتالغ المتالغ ا | گۇنۇلى چارەجۇن كائىش القتيارىپ.<br>                                                       |
| يع شمول فافا كافي مرتبانى ويع مثل ياكس ورود يعيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ى كاب كا أن معراكل وَفِيْرُونَرِ بِشَائِسُنَ فَرَابِدُ مِنْ كَالِحَ مَا كَالْحَالُونَ مَا |
| فيترخ فينشته كالكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لقن نير راي به مكنا.                                                                      |

- 🍅 المكنفية تصفيح المساعة والمساعة
- 💣 شاج المدخان والقابل قرام بال كرايي
  - 🐞 مد ق منداجل چکارا فی ر
    - . 🛖 🌣 کندرانیات ایروپار اراوی
  - 🐞 🗎 کنند جان دخیو در دعند بازاد در البازی
    - 🐞 🏗 آنچار آبد با درق باز ون
- 🐞 🕬 كايفا عدا توفيدية اين يوج كيت هان
  - 💣 از والمثاحث ومعهد اوفرائي

#### Books Also Avadetic In "Unmed it regoom

- REPARTICULARIES ENTERNAL 2 48 Asterdby Silver Largester 4.8.5, 50007
  - CHAMIC BOOK LEVING his tit manner of the come but helf
    - South Africa Madrasale Arabia (Marela 🚽 111 No. 1 de area - Lagran

| آنپکام _ |
|----------|
|          |

عارة أنتا عمل مسيسيس جنو رقية Panka.

. كَانْ الْمُؤْرِضُونُ الْمُؤْرِضُونُ الْمُؤْرِضُ اللَّهُ الْمُؤْرِضُ اللَّهُ الْمُؤْرِضُ اللَّهُ المُؤْرِضُ ا

ر المتحاض عبد الأدنيان عبي

والنباث وميزوز بيليشق مربآل

الكالت وتتوفز فيتعتزوه

الله المستحدد والمتركز بتلاثر والانتاق

شان يب مينزنزومفدش محد أردد بازاراري

021-2760374 :: ±4

ريب بأنف mtp //www.zamzampub.com ريب بأنف ا



# LESS PROF

وَمَا اَرْسَكُنَاصِ فَهِ إِلَى اِلْآلِيجَالِالْوَّحَى الْيَهِمُ فَسُمُكُوَّا اَهُلَ الْإِكْرِانُ كُنْتُمْ لَاتَعُلَمُونَ فَيْرِسِ "(اے مربیقین ) ہم نے آپ سے پہلے ہی ہب ہمی رسول بیج میں ، آدئ بیج میں ، جن کی طرف ہم اپ بینا اے وق کیا کرتے تھے ہیں اے لوگوا اہل ذکر بینا اے یو جیلو، اگرتم لوگ فورنیس ہے نے"۔



## کتابالفتاو<u>ی</u> تیراصه

حمتاب نماز نمازیے متعلق سوالات

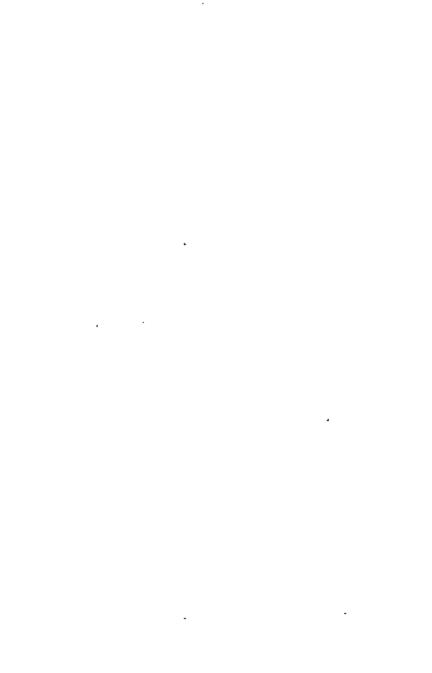

| برس <b>د</b> ماکر<br>20000 | غيراهد <u>2</u><br>غيراهد <u>نوروس 20000000000000000000000000000000000</u>                                     | بالاوران،<br>20000 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                            | فهرست مضامین                                                                                                   |                    |
| صنح                        | عناوين                                                                                                         | ىلىلىنىر           |
|                            | نماز جمعه كابيان                                                                                               |                    |
| <b>~</b> ~                 | جعدكى تمازا وراؤن اسلطان                                                                                       | 410                |
| ro ,                       | بندوستان بنس جعيب ثماز                                                                                         | 447                |
| FY                         | ويهات مل جعر                                                                                                   |                    |
| P2                         | نماز جمعياورا تدكي منتقي                                                                                       | AYA                |
| ΓΛ                         | جعدكا طول نطب                                                                                                  |                    |
| rq                         | غيرعربي شنطبة جعد                                                                                              |                    |
| <u></u>                    | زوال ہے مملے اوّان جمعہ<br>سرید در میں                                     |                    |
| F E                        | سنت جمعہ کے درمیان نظیہ شردع ہوجائے<br>میں میں نو                                                              |                    |
|                            | [ جورکی دوازائیں<br>آتا ہے ایسی عربی اور                                                                       |                    |
| p-p-                       | غیرآ بادسجد شمیانما فی جمعه<br>جعد کے سرتھ احتیاطا ظهر                                                         |                    |
| 1 I                        | بعد شده الما تا ما الما تا الم |                    |

| Q  | ÇÇÇÇ         | <b>ŶŴŶŴŴŶŖŶŖŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶ</b>            | XXXXXX       | ¢۲ |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|----|
| Š  | صفحه         | عناوين                                                   | للسكنيز      | }  |
| X  | ~≎           | جعد میں دوسر شطب بھول جائے                               | 222          | 8  |
| Ä  | <b>~</b> 5   | خطبة جعدست متعلق يبند سائل                               | 221          | R  |
| 2  | *2           | متبرم براده آقرع                                         | 224          | ķ  |
| 8  | ሶላ           | خطبهاورتقريرت يسليملام                                   | <b>48</b> +  | K  |
| R  | ďΨ           | جعديثما قطب يبط تقري                                     | ZAI          |    |
| g  | ۵-           | خفيه يش بيعيني كريئت اورديا و                            | 2A+          | Ř  |
|    | Δt           | العلبية جعه بين عصا كاستعال                              | 4A†          |    |
|    | ۵r           | جورت كي ميحده امام                                       | 4 <b>4</b> 7 | ľ  |
| 9  | <b>Q</b> r   | خريد د فروخت كي مماقت جعد كي وان اول يرب يادة ان الى يرا | 440          |    |
| 3  | ۵۳           | مطهرًا ولي بين خلفا مراشد ين يحام                        | 241          |    |
| 3  | 26           | خطب میں خلفہ مراشد بن کے نام لینے کا جوت                 | 2 <b>A</b> Z | ľ  |
|    | ٥٥           | خطید می خلفا مراشد مین کے لیے امیر المؤمنین کا استعال    | ZAA          | Š  |
| j  | ۵۲           | خطب بيس ضغا مراشد ين في كنيت                             | 449          |    |
|    | 21           | جمد کے دان جورتی ظرر کب پر حیں ؟                         |              |    |
| ļ  | ۵۵           | خطبهٔ جمعه کے وقت نقل قماز                               | 4            | Š  |
| 3  | 0.4          | تطب جعدك ودميان سنت جعد                                  | <b>4</b> 97  | E  |
| j  | ٥٩           | ا وونطبہ کے درمیان بی <b>نمک</b><br>                     |              | E  |
| 1  | 29           | ' جعد کے تعلیوں کے درمیان متی در بیٹھے؟<br>''            | 49m          | E  |
| 3  | ٦.           | منبري ووفطبول كرورميان بينيف كالمحلت                     | ۷0٥          | E  |
| Į  | 1+<br>****** | خطبیکوئی اوروے امامت کوئی از اکرے                        | ∠4Y ·        | E  |
| ~~ | ~            | <del>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </del>        |              | 10 |

| ****          | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         | <del>20000</del> 0 | 弃 |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|---|
| صخد           | عناوين                                         | خلتمير             | K |
| <b>∄</b> ₩    | كارخانول بمراتمازجه                            | <b>49</b> 4        | Ħ |
| <b>}</b> 45   | جعديل كب آنامرورى ب؟                           | <b>29</b> A        | ğ |
| ٧٣ }          | جعد کے بغتیں                                   | <b>∠99</b>         | Ħ |
| 4r            | جعد شراقرض وسنت كي نيت                         | ۸                  | ğ |
| 10            | خطبه كورميان درودشر بف أوروشى الشاعند بإحقا    | A+t                | B |
| 77            | مجداوتے ہوئے گھر کی جھت پر ہند                 | !                  | ğ |
| *∠            | نماز جمعه چیوزنے ہے متعلق حدیث                 |                    | 8 |
| <b>1</b> A    | ترک جمعه کا گمناه                              |                    | 8 |
| 179           | تماز جعة رض مين ب                              | ۸•۵                | 8 |
| ٠-            | عطبه ك درميان سامعين كى بينفك                  | A+1                | 8 |
| <b>∮</b> ∠•   | انغرادی هور پر جصدوعبدین                       |                    | 8 |
| <b>3</b> 21   | جعدے پہلے بوی اور ترم خواتین کی پیشانی کا بوسہ |                    | ä |
| <b>{</b>  ∠r  | ایک بی محدی ایک سے زیادہ بار جعد کی ادائیگی    |                    | ğ |
| <b>{</b> ^    | جوكي جماعت فاني                                | Αl•                | Ħ |
| 444444        | نماز عبدين كابيان                              |                    | ğ |
| <b>A</b> r    | ٢ برديمبرا ورهبيدالفعر                         | All                | 8 |
| <b>∄^</b> ~ │ | عید کی نماز بھی رکوع اس کے بعد شریک ہو         | Aif                | 8 |
| <b>§</b> ^~   | عطه بتعبيد كيورميان چنده                       | AIF                | ä |
| <b>1</b> ^0   | نماذ کے بعد محبیر تشریق                        | Αtf                | ğ |
| (0000)        |                                                | XXXXXX             | Ķ |

| برست سائل      |                                        | ] ب الفتاوي.<br>معدد معدد |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| مور<br>مؤ      | ************************************** | لللأبر                    |
| 8              | نرازمیدکی تنداء<br>- از میدکی تنداء    | AID                       |
| 81             | ا ميد شر شرط ا                         | AIN                       |
| 8/2            | خوا تمن اور ميدين كي فماز              | AIL                       |
| 8              | عورت كاحيدگاه جا :                     | AfA                       |
| <b>8</b> /4    | الرحيدش بجبيرات زوائد جوث جائي ؟       | ÄII                       |
|                | نماز اورنما زکے باہروعاء               |                           |
| Ħ.             | لكنت كي وعاء                           | Ar•                       |
| <b>8</b> "     | ب يح الراد                             | l .                       |
| g <sub>w</sub> | نمازے بعد قرآن مجید کی تلاوت           | AFF                       |
| 8 4"           | اعمال كروسيله بصدعاء                   | ۸۳۳                       |
| 8 4"           | فجرادرهمرش دعاء سيليا تحدجانا          | AFF                       |
| 840            | المتعل طريقة برورووشريف                | Ara                       |
| 8 40           | فرافی رزق کی دعام                      | AFY                       |
| 8 44           | القل فما زشل دعاء                      | Ar <u>z</u>               |
| 8 42           | برسوقع پرددواره يى                     | AFA                       |
| 8 4∠           | وعاء بنماز كيعد إ تطب كيعد؟            | API                       |
| 8 4            | وعائيس المرح كي جائية؟                 | Ar-                       |

نمازول کے بعد طویل دعا کیں تشخ کس ہاتھ پریڑھی جائے؟

| g | صخ           | عزاوين                                       | سلسلتمبر | ĺ |
|---|--------------|----------------------------------------------|----------|---|
| ä | )**          | عصرے يعدذ كرود عاكا استمام                   | APF      |   |
| ä | l+#          | سلام کے بعد و عام کے لئے میٹھنے کی مقدار     | APP      | ŀ |
| ä | + <b>f</b> ' | نرزوں کے بعد <del>نبخ</del>                  | A#6      | ľ |
| Ħ | 149"         | لى زون كے بعد كے اقكار <sup>ب</sup>          | AFY      | ľ |
| H | <b>1−4</b>   | فظه وغيره يرشبيعاست يزمسنا                   | ለሥረ      | ŀ |
| 8 | <b>I•∠</b>   | دو محدول کے درمیان دعام                      |          | ľ |
| g | I-A          | تم زون کے بعد تیج قاطمی اوران کی تعداد       |          | ľ |
| 8 | I <b>+4</b>  | استغفارا وراس کے لئے دنیا ہ                  |          | ŀ |
| 8 | ři +         | قوت حفظ کی دعاء                              | ΔM       |   |
| ă |              | نماز ہے متعلق مختلف مسائل                    |          |   |
| 8 | ИF           | معور جائے ٹماز کا بحکم                       | ለሮየ      | ŀ |
| 8 | ijρ          | بعض نمازیوں کامسجد میں! پی میکرمتر رکز لیانا | ۸۳۳      | ŀ |
| ă | II O         | بری مجد میں افرادی ہے کتا آھے ہے کر رسکا ہے؟ | Aff      | ŀ |
| Ħ | FIL          | غما زاورروزه کی نبیت                         | ۸۴۵      | ŀ |
| Ħ | HZ.          | نر زیش مرد دل اورغورتون کی جینفک             | A TY     | ŀ |
| Ħ | PII          | هر دوی اور طور تول کی تماز ول میش خرق        |          | ŀ |
| Ħ | 1 <b>F</b> * | صلاة وسلمي كون كانماز ب                      |          | 8 |
| Ħ | Iri          | حاملة عورت كيمية نمازيز هيج                  | AMB      | ł |
| Ħ | rr           | غیرمسلم کی نماز کا دوسرے نماز بول پراٹر      | AD+      | ł |

|                                         | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                           | XXXXXX                      | ď |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| صخ                                      | عن وين                                                                           | سلنبر                       |   |
| <b>∮</b> #*                             | جائے نماز پرکعبدک تصویر                                                          | ۱۵۸                         |   |
| ₹# <b>*</b>                             | نمازی کے رسنے چہل دکھنا                                                          | ADF                         |   |
| ₹ <i>1</i> 77                           | تعلیم در بیت کے لئے بچیکا بیز اظهرادا کرہ                                        | AOF                         |   |
| <b>1</b>                                | ٹماز کے لئے بیداد کرنا ·                                                         | Apr                         | ļ |
| <b>1</b> 170                            | ا الرزر زی کوآ واز دی جائے؟                                                      | 402                         | Ì |
| <b>3</b> 184                            | المازمت كى وجد ترك ثماز                                                          | Apr                         | ١ |
| 11/2                                    | مسجد حرام اور مسجد نبای ملت میساخوا تین کی نماز                                  | ۸۵۷                         | Ì |
| IFA                                     | تما زيين فيرمعتدل: ورة بموارآ واز                                                | ۸۵۸                         | Ì |
| JP9                                     | جاسك فماذ برسونا                                                                 |                             | Ì |
| 11-4                                    | نهارْ شَفِّي مِا شَافِقِ هَرِيقِهِ بِ؟                                           |                             | ĺ |
| ] IF4                                   | معلى يريميه وركنيد خفنر مكاتفوري                                                 | IFA                         | ĺ |
| 3 141                                   | نمازی کے مامنے ہے گزرنے کا منلہ                                                  | AYF                         | Į |
| ] IPI                                   | وتحراب بين اساءمباركه ورمقامات مقدسه كي تصويرين                                  | 416                         | ŀ |
| 15-1-                                   | ببيضے ہوئے فخفس کو تھا کر پیٹھٹا                                                 | ATIT                        | ľ |
| ]<br>                                   | تماز اوراقط رشن فيرسلم بعائيون كاشركت                                            | Aio                         | ķ |
| *************************************** | <b>کتاب الجنائز</b><br>قریب مرگ ہے متعلق احکام<br>تریب مرک سے متعلق احکام        |                             |   |
| ) 172<br>200000                         | ا قریب مرگ در میده کوش طرح اندا یا جائے؟<br>************************************ | <u>ለ</u> ነነ<br>የፖር <u>ር</u> | ţ |

لهرست مساكل

| - | $\mathbf{x}$ | <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>         | <u>ኢ</u> እኢኢኢ | ď |
|---|--------------|---------------------------------------------------|---------------|---|
|   | ملحد         | عناوين                                            | ملسلفير       | l |
| H | IOT          | الحسل میت کے چدر سائل                             | ۸۸۵           | B |
|   | IAM          | چاردن زنروره کرجو پچانتقال کرجائے ،اس کو مسل دینا | PAA           |   |
| 3 | ددا          | محسل سے یافی پر دعاء پڑھنا 📗                      | ۸۸۷           | K |
| 3 | 101          | كفن يركم معيد لكسنا                               | ۸۸۸           |   |
| 3 | rol          | عوراؤل کاکفن<br>سد پر                             | AA4           | H |
| 9 | IAZ          | وتلين تمش                                         | A9+           | K |
| 3 | IAA          | تخواری لز کی کوسرٹ نفن                            | A 41          |   |
| 3 | 104          | مخن كوآب زمزم بشرادهونا                           | A4r           |   |
|   |              | نماز جنازه                                        |               |   |
| 3 | 1977         | ثماغ جنازه كى دعاء                                | MP            |   |
| ] | ITF          | مرد دعورت کے مشترک جناز و پر دعا ہ                | A40°          |   |
| 1 | HP           | أيك مردا ورا كيك محورت كاجتازه                    | A96           | K |
| 3 | ייואיו       | معجد میں نمانہ چیناز ہ                            | Att           | K |
|   | GFI.         | معحن مجد عمل جنازه                                | A92           | R |
|   | 170          | رسول الشديك كي تمار جنازه                         | A4A           |   |
|   | 144          | مشرکین کے جناز ویاان کی نقر بیات میں شرکت         | A44           | į |
|   | P!Z          | غیر سلموں کے جناز ویل چرکت                        | 4++           |   |
| 3 | 11/2         | غائباشتماذ جنازه                                  | 4+1           | 1 |
|   | Arı          | نماز جنازه میس آسمان کی طرف و یکھنا<br>           | 4.1           | 3 |
| X |              |                                                   | XXXXX         | X |

| ٠, | <u> </u>   | <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>           | <u>XXXXX</u>        | Ţ |
|----|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 1  | منحد       | عناوين                                                     | ىلىلىمر             | ľ |
| 1  | Ari        | <u>پىل</u> ىمىدىيانماز جناز د؟                             | 9+r                 | ŀ |
| ۱  | 179        | کن کی قماز جناز و توس ہے؟                                  | 9.1                 | ŀ |
| 3  | 144        | جناز مک فماز جمی باتحد کب چهوژا جائے؟                      | 4+0                 | ŀ |
| 3  | 141        | حهلوكيمين ذاوله برنما ذجنا زه                              | 4+4                 |   |
| 3  | IZT        | جنازه پرچار کے بجائے مین تعبیرات                           | 4.4                 | ŀ |
| }  | MZΓ'.      | نماز جنازه ش ایک سلام یاود؟                                | 9+4                 | ŀ |
| Ì  | 14.14      | سؤك برقماز جناز وكى ادانيكى                                | 4+4                 | E |
| Ì  | 126        | میت کے کمر والوں کوسلام                                    | 91-                 | Ĺ |
| 1  | 124        | جناز و کے ساتھ بھی خصوص اذ کار<br>میں میں                  | 411                 | E |
| 1  | 124        | نمالاجة زوكام غيس                                          | . 4(1"              | Ĺ |
| l  | 144        | ٹماز جنٹاز میں سوروگانٹی<br>غان                            | 9111                | E |
| Ì  | 144        | قماز جناز وبین فلطی ہو جائے<br>سر                          | 911                 | ŀ |
| i  | IZĂ        | ایک ساتھ کی جناز دن پرفماز<br>م                            | 414                 | Ė |
| 8  | 124        | اگرایک ساتھ تمن جناز و پرنمازادا کی جائے؟<br>مدین سیست     | <b>9</b> 1 <b>1</b> | Ė |
| Ĭ  | <b>!A∙</b> | قبل بن کرنماز جناز ،<br>مرکز میران                         | <b>4</b> I∡ .       | Ä |
| 1  | 1A+        | جوچه کمن کرنماز جناز و<br>در مدرد                          | 114                 | Ä |
|    | IAI        | مرده يجه يرتماز جنازه                                      | 414                 | Ė |
|    | IAP<br>IAP | پیدا ہوکر مرنے والے بچے پر قمانہ جناز ہ<br>نیست کی میں میں | qr.                 | Ę |
|    | IAP        | تماز جنازه کمان پرخیس؟<br>در کشت                           | 911                 | Ę |
| ļ  | IAF        | خور کثی کرنے والے کی تماز جنازہ                            | 944                 | 8 |

| 00000        |                                                            | ~<br>******* | <b>.</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| صور 🖁        | عناوين<br>عناوين                                           | سلسلةنبر     | Ø        |
| MIAF.        | پېلےنماز جناز و بر مېسے منتیں                              | 955          | Ħ        |
| \$ Int       | ميت پرايك ئے زياد وقماة جنازه                              | l            | ğ        |
| 81/4         | بم ساد شرے مهلوک کی قماز جناز و                            | 970          | 8        |
| 000          | میت کو لے جانے اور فن کرنے کا طریقہ                        |              | 8        |
| 8 M          | جنازه ف جائے وقت میت کا مرآ مے مویایا دن؟                  | 944          | 8        |
| 8 1/4        | جنازه کے ماتھوزور ہے تعبیجات پڑھنا                         | 91%          | 8        |
| ∯i∧∧ i       | نماز جنازه اوريد فين كربعدكي وعاء                          |              | 8        |
| ăw₁<br>B     | <u>بول کے جناز دکو کا عمادی</u> تا                         |              | X        |
| <b>∦</b> ™   | ممرين مرده کی ترضن                                         | 44.          | ğ        |
| ğir.         | بوسيده قبريش ودباره مدقين                                  |              | X        |
| ∯ 141        | تدفين كالحريق                                              | 47"7         | Ä        |
| Ħ            | غيرسلم كى اسلاى الحريقة رججين وهينين                       | 944          | ă        |
| Ă            | اورمسلمانوں كي قبرستان ميس قد فين                          |              | ă        |
| ₿¹ªr         | غيرمسلمكي اسلاى طريق برتدفين                               | qr/r         | g        |
| ¥iar i       | و فرن کرنے کے بعد کی و عا                                  | gro          | B        |
| S III        | يرفين كي بعدوعا اورموره بقره كي ابتدائي وآخرى آيات كي هاوت | 171          | B        |
| <b>₿</b> 14∠ | ترفين ك چندمسائل                                           | <b>4</b> 2   | 8        |
| <b>∦</b> 19∧ | رات على مروول كي تم فين                                    | 9PA          | ä        |
| Ħ            | <u> </u>                                                   |              | Ħ        |
| HOOGO        |                                                            | ****         | ₩        |

|           | <del>₽</del> Ÿ <del>▀▀▀▀▀▀▀▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞</del> |             | U  |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|----|
| صغی 🖁     | عناوين                                              | لسليمبر     | 7  |
|           | زيارت اورايصال ثواب كابيان                          | ·-          |    |
| ror       | سورة ملك كل تلاويت ورايسال ثواب                     | 974         |    |
| j rur     | نر دو <u>ں کے لئے قرآن سے ایسال ثو</u> اب           | 9~.         | K  |
| Pr-P      | ایسال واب کے کے مجدیل تمایل                         | 9(*)        |    |
| *·r       | الصالياتواب كے لئے معبد بل عبد ارت خاند             | qer         | K  |
| gr.r      | ايسال ثؤاب كى مختلف سورتيم،                         | 967         | K  |
| free .    | قر ﴾ ن جيد سے ايسالي اواب اور حدیث                  | 444         | K  |
| {rı-      | قرآن مجيدے ايسال ثواب كى دليل                       | 970         | K  |
| rır       | متو ہرے کئے ایسال ثواب                              | 90"1        | K  |
| gran !    | چہلم اوروہم سے میلے جوناؤاننا                       | 162         |    |
| grier<br> | مطلقه بیوی کے لئے ایسال تو اب اور قبر کی زیادت      | <b>የ</b> ሮአ |    |
| PIM       | سويم رونهوال وغيره                                  | 479         | ĺ  |
| Privi     | غیرمسلم والدین <u>سے لئے</u> استنقار                | 40+         |    |
| 712       | لد فين _ يبلي قرآن كي ذريعه اليسار، ثواب            | IGP         | L  |
| riz       | غیرمسلموں سے لئے ایسال ثواب                         | <b>†∆r</b>  | Ė  |
| rra       | ' بهترین ایسال ثواب                                 | 900         | ŀ  |
| **1       | بائة آن آدائی                                       | <b>96</b> 6 |    |
| rrr       | زنده كوانيسال فواب                                  | 900         | E  |
| ***       | قرآن مجيدكي بعض مورلان سابصان أواب                  | 101         | E  |
|           | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC              | ~~~         | Ò. |

|       | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       |          |
|-------|----------------------------------------------|----------|
| منحد  | عنادين                                       | حلىلنمبر |
| ***   | قبرستان شن بالحمدا فعا كرد ماكرنا            | 906      |
| 770   | قبرستان بيس دعا كالمريبت                     | 908      |
| rns   | قبر پسورة ملك دم كرك بانى الناتا             | 101      |
| Prz.  | مورت كالبرستان مع كذرنا                      | 44+      |
| P***  | قوا عمن كا قبركي ذيارت                       | 941      |
|       | قبروں ہے متعلق متفرق مسائل                   |          |
| gr-   | قبری قبت                                     | 447      |
| Brr   | قبرو <i>ل کو</i> پیشه بنانا اور کتبه لگانا   | 441      |
| rrr   | قبری حضور الله کے بارے عمی سوال .            | 947      |
| rry   | معرد الم                                     | are      |
| gr-   | كيا حفرت في الله كي قبرا فغانستان شرب؟       | 444      |
| i rry | فبرش المهداء سيموال اجواب                    | 172      |
| rra   | قبرستان بمس آگساگانا                         | AYP      |
| PPY   | جس کی تبرند موداس پرهذاب تیر                 | 949      |
| rr_   | حساب و کماب سے پہلے می عذاب قبر کیوں؟        | 94+      |
| m»    | كافركى روح ادراس يعذاب قبركا مستله           | 941      |
| rea   | ميدان حشر بن بندول كوكس نسبت عديكارا جائد كا | 947      |
| 17°-  | منت کا حشر                                   | 92r      |
| 77.   | كياخووكش كرية والابيد ووزخ شي ربيكا؟         | 44F.     |
|       |                                              |          |

| درست مساكر   |                                               | ب اتعتاد کی،       | كتاب   |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|
| موند<br>موند | مرور درور درور درور درور درور درور درور       | روندون<br>استارتهو | 7      |
| 3            | متفرق مسائل                                   | · —<br>·<br>       |        |
| rmi          | ا<br>شهید اوراس کا اجر                        | 940                |        |
| TIPP         | شهاوت اورزین                                  | 927                |        |
| g rrr        | شهيد كون مي <sup>ح</sup>                      | 922                | Ė      |
| rrr          | هبد اور سوگ                                   | 444                |        |
| rmo          | اظهارانسوتی کے لئے سیاد کیڑے                  | 94.9               |        |
| rra          | غیر مسه ول کی تعویت                           | 9.4+               | E      |
| rr4          | ا<br>مدیندش موت                               | 441                | E      |
| *1°Z         | جعد کے وان ک موت                              | 147                | 8      |
| rra<br>K     | موسطین دقیرطین                                | 100                | E      |
| rrq          | مرنے وابول کی نفسو برادر آ وا رکو تحفوظ رکھنا | <del>የ</del> ለፖ    | 8      |
| ro-          | اگر پیوز چلے کہ میں سفوائنا ہے وغیر سلم؟      | 440                | E      |
| rav          | بيسنث مارثم كاتخلم                            | 984                | E      |
|              | كتاب الزكوة<br>زكوة اور داجب بونے كى شرطيں    |                    | monday |
| roe .        | رُبُوةِ معنی اوروجه تشمیه                     | 944                | 8      |
| ra7          | أركوة كوزكوة كنبخ بأحكمت                      |                    |        |

| O | XXXXX       | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXX    |
|---|-------------|----------------------------------------------------|----------|
| 9 | صفحه        | عناوين                                             | سلسليمبر |
|   | ron         | زگوة بقطره ادر صدق                                 | 9/4      |
| × | taz         | زكوة واجب بونة كى شرطيس                            | 990      |
| X | to 4        | سالكزرة                                            | 1        |
| H | <b>**</b> * | وَ يُن مَى سنها كَ                                 |          |
| Ħ | FTI         | اموال زُوة                                         | 997      |
| ă | 771         | زكوة كانساب                                        | 94,0     |
| Ħ | 716         | زکولا کی مقدار                                     | 990      |
| H | rym         | مال گزرنے سے بہلے زکوہ اوا کر ہ                    | 444      |
| H | ۲۷۴         | فرخ وداجب بين فرق                                  | 442      |
| ğ | 110         | زکوة کا حباب                                       | 49A      |
| 8 | 717         | مقدارنصاب ذكوة                                     | 999      |
| B | 744         | مجدود ورركي رقم عمل ذكوة                           | 1        |
| 8 |             | مال تنجارت کی زکوۃ                                 |          |
| g | PYA         | شيئرزى فريدوقر وخداوراس يرزكوة                     | Ja+      |
| 8 | r 49        | ند فروطت مونے والے مال کوزکوۃ شیء بینا             | 1441     |
| 8 | F/- +       | مشائی کی ددکان پرزکوة                              | 100 11   |
| 8 | FZ1         | ع <u>كان ير</u> زكوة                               | teatr    |
| 8 | PZ1         | فرکسه پرذکوة کاستله                                | **3      |
| 8 | rzr         | جورت يح المحاجرون كاجوتول كى مورت ينس زكوة اداكرنا | I++¥     |

| ابرست.<br><u>2000/2000</u> | ri<br><u>&gt;00000000000000000000</u>   | پەتىراھە<br><u>200000000</u>    | پالنتاوی<br><u>۱۹۹۹</u> ۹ |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| صفحہ                       | عنادين                                  | _                               | ىلىلىتىر                  |
| zr                         | Ų                                       | يه مال تجارت حير                | 1••∠                      |
| <b>12</b> P                | 8922                                    | حج كبحفوظ رقماه                 | laeA                      |
|                            | اندى كى زيوة                            | سونے جا                         |                           |
| r40                        | کے تصاب کی مقدار                        | ا<br>چاندی سونے ۔               | 1++9                      |
| 124                        | ئى تولدچا بمى                           | ٍ بِأِنْجُ تُولُهُ مُونًا. إِنْ | 1+1+                      |
| rzz                        | • .                                     | سونے پرزکوہ                     | 1+1                       |
| rza                        | • .                                     | كبال ك قيست                     | 4 <b> </b>                |
| rza 📗                      | į                                       | زوه نندک ژکوه                   | 1+17"                     |
| t <u>/</u> 9               | واورز كوة                               | ز بورات میں تک                  | 1.17                      |
| ra.                        | : ک مقدار                               | از بورات شن زکوا                | 91*1                      |
| rx-                        | ت پرز کوة                               | ز براستعان ز بورا               | 14:4                      |
| #A1                        | ات شراز کو <del>ه</del>                 | إستعال شدوزيور                  | l .                       |
| ra)                        |                                         | نفقرقم كي زكوة                  | l                         |
| tar .                      |                                         | زيورات كيازكوة                  | l                         |
| mr i                       | کی زُوۃ شوہر ہے؟                        |                                 | 1                         |
| rat                        | See | رئين اور چنفي هن                | i+M                       |
|                            | صارف كابيان                             | زکوۃ کے م                       |                           |
| rac                        |                                         | زكوة كيمصارف                    |                           |

| ,                       | _                                                 |                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| نهرست سائل<br>معدد درور |                                                   | كمّاب الفتاويء<br>مستند معدد |
| 0000000<br>مني (8       | ۴۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵             | مربر<br>السلامبر             |
| 8                       | ينوباشم براد                                      | [-4+-                        |
| 8 m₁                    | مادائ كونكوق                                      | 10817                        |
| }                       | قريي رشند راورسيدكوزكوة                           | i∸ra (                       |
| H<br>Harai '            | ساداے کے لئے ذکوہ کیوں جرام ہے؟                   | -r4                          |
| Har .                   | ما <u>دات</u> کورکو <del>ة</del> ئے گؤاہ          | 1+12                         |
| Ŋ<br>rar                | بمشيره سيده كوزكوة                                | 1494                         |
| <b>₿</b> 140            | ا گرشو برخ نوادر بول سيده دو؟                     | Iorq                         |
| ∯ r÷τ                   | سيدكى بيوى كوزوة                                  | , <b>)</b>                   |
| <b>∦</b>                | نابالغ ادر بالغ <i>كوز كو</i> ة كى ادليكل         | 1++1                         |
| Ĭ r•∠                   | مطلقه - بن وروة                                   | 10PT                         |
| ₽<br>194                | سفر حج کے لئے سوال ادرا لیے مختل کوز کوؤ دینا     | -PP                          |
| ₿r••                    | غا تدان بی ش زکوة وفطره کی تقسیم                  | 10r# <b>[</b>                |
| ] r44                   | زُوةِ كَ بِهِ يَعْمِيرِي كامول مِن لَكُونا        | 1+125                        |
| ğ                       | 5635x                                             | 145.4                        |
| ğ <sub>r-1</sub>        | غيرمسلمول كعمدق وذكوة                             | 1072                         |
| ∏ir-r i                 | ة ديال كوز لا ق                                   | 10 PA \$                     |
| ÿr•r ;                  | زكوة وصدقات سے دعوت عام و خاص                     | 1+P=9   <b> </b>             |
| g<br>Fre                | منجرات بيليف قنذ بورزكوة                          | 1.0%                         |
| ∄⊷a                     | زگوقة اورمىد قات داجىيەت تخوا و                   | 1000 8                       |
| F-2                     | شو برو پیولی ایک دوسرے کوز کو قادیں؟              | 14/77                        |
| ~~~~                    | <del>Å</del> ֈÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅℴÅ |                              |

| أيرسد | تیراحمہ ۲۳ ا                                                                                                                                                    | لأب الغتادي | 7 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| X     | <del>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</del> | *****       | Ω |
| 0     | عناوين                                                                                                                                                          | سلينبر      | ğ |
| ۷     | حلة تمليك                                                                                                                                                       |             | ğ |
| .     | نكوة اور جرم قربانى كي چندساك                                                                                                                                   | I÷लिं       | ğ |

يدمساكل

ز کوۃ اداکرنے کے احکام ا تکوڈا وا کرنے کے آواب r r ۱۰۳۷ (زکوة کیارا نیمی m۳ أرمضان المبارك ثب زكوة كي اواليحي **m**2 ۱۰۴۸ مال گزرنے کے طی زکوہ کی اوا لیکی **n**4 1009 أزكوق يتمكيب بنانا МΛ ١٠٥٠ | زكوة اداكرني كي ايك خاص صورت ግለ أركوة كي ادليكي شن وكيل ذكوة كي كوتان افدا r, 1007 أزكوة حماب سے زباد داداكروى؟ -14 ١٠٥٢ يوي كما خود زكوة اواكريج ۳۲۱ ١٠٥٣ فيط وارزكوة كي أوا يكل "\*\* ۱۰۵۵ کوچکی باویدیاواردائیگی ١٠٥٦ | قرش مين زکوة عدود الدهارمال كمازكوة ١٠٥٨ - واجب الاوا وقرض شي ذكوة كي نيت rro جنعي كياداشد درقم مين زكوة ١٠١٠ أنش إيازت كي كلي رقم يرز كوة

| 2 |              | <del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>         |                 |
|---|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|   | صخہ          | عناوين                                                   | سنسلنمبر        |
|   | ***          | يراوية مندفقة بردكوة                                     | 14-78           |
| = | TTA.         | ا ھار مینار مینک بیس جمع شد درقم کی زکوۃ                 | 1+45            |
| 4 | 224          | زکوۃ ہے مقروض کی مدد                                     | 1• 15           |
| 4 | ۳۳۰          | زكوة بمرافرض مع تعلق احكام                               | 1+4L            |
|   | PP+          | زكوة كااجما كى نظام                                      | 1+12            |
| 3 | rri          | To So Colo                                               | 1644            |
| 4 | ree          | محت مندکی گذاکری                                         | 10 42           |
| 3 |              | نى دى وقيره عن زكوة                                      | AFE             |
| 3 | <b>6-6</b> - | كيش برزكوة وصول كرنا                                     | 1-49            |
| 3 | FFF          | صدقه شرانيادن يصراد                                      | 1-2-            |
| 3 | <b>**</b> 4  | جس كا تقال بوجائداورزكوة اداندكريات                      | feZ1            |
| Į | rr <u>z</u>  | ش وی کے لئے جمع شدہ اسباب پرزکوۃ                         | 1+ <b>∠</b> 1   |
| 3 | rrz          | حزام بال بيس ذكوة                                        | [+ <b>∠</b>  ** |
| 3 | rry.         | ميت رمدة. كا قواب                                        | 1-41            |
| 3 | p.7%         | شو ہرکی اجاز ت کے بغیر شو ہرکا مال فرج کرنا              | 1-20            |
| Ę | rm           | كيا حرم شريف عي الك روبير كاحد قد ايك لا كد ك برابر يهم؟ | Je⊈¥            |
| 3 | FFF          | البيك كى رقوم اموال ظاهره ثل جيل                         | 1-22            |
|   |              | جا نوروں کی زکوۃ                                         |                 |
| 3 | FIFT         | بحريول اورسرفيول كى ذكوة                                 | - <b>4</b> A    |
| J | 00000        | ***************************************                  | <b>TTTT</b>     |

| برستاسا | قيرانص ۴۵ و                        | ب النتادي.   |
|---------|------------------------------------|--------------|
|         | . <del> </del>                     | ب مدرس       |
| منح     | عناوين                             | مليلتير      |
|         | عشر کابیان                         |              |
| PPA     | در می بدادار ش عشر                 |              |
| ro.     | انگورش ذكوة                        | I+A+         |
|         | صدقة الفطركاحكام                   |              |
| ror     | صداقة الفركاء جوب                  | I-AI         |
| ۳۵۳     | ادائك كاوتت                        |              |
| Fp(*    | فطروكن اوكول يرواجب ب؟             | [+AF         |
| ror     | بالداريونية كامعيار                | 1+A#         |
| raa     | يوىكاصدالة الغركون تكافيكا؟        | 1•٨4         |
| rán     | صدق الفاركن براوركن كى طرف ،       | 1+AY         |
| roz     | واجب ہونے کاوقت                    |              |
| MAA     | صداتة الغلوكي مقدار                |              |
| r29     | نطره کی مقدار حن ادر شاخی نظار نظر |              |
| F7+     | فطره كحامقدارموجود داوزالناشل      | (+94         |
| MAL     | صدفة الفنزتمازويدك يبل يابعد؟      | <b>!+¶</b> I |
|         | منابط واللاب                       | 1            |

۱۰۹۰ فطره کی مقدار موجود داوز ان ش ۱۰۹۱ صدی الففر نماز مید که بها یابعد؟
۱۰۹۱ حیداور دمضیان المبارک سے مبلع صدی الففر
۱۰۹۳ عید کے بعد صدی الففر
۱۰۹۳ عید کے بعد صدی الففر
۱۰۹۳ عید کے بعد صدی الففر

| صفحه        | عنادين                                                                                                     | ىنىلىمىر    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | صدقه فطر کے معمارف                                                                                         |             |
| F74         | معادف مدق                                                                                                  | 1-94        |
| F12         | کیاں صرف کیا جائے؟                                                                                         | I+94        |
| MAY         | لمائر عين اور غير مسلمون كوصد فاته الغطر                                                                   | 1-14        |
| F79         | ایک فطره کی آ دمیوں پر؟                                                                                    | I+4A        |
| <b>*</b> 44 | چىمخرددىمسائل                                                                                              | 1-94        |
| -           | کتاب الصبوم<br>روزه ورمضان ہے متعلق سوالات<br>رؤیت ہلال                                                    |             |
| 1720        | کیاد فی کی رویت حیدرآباد کے لیے محتر ہوگی؟                                                                 | ff++        |
| 127         | فون اور فی وی سے رؤیت ہلال کی خمر                                                                          | I+          |
| rza         | مطلع ایک ہونے کے باد جود جاند کا<br>کئیں دیکھا جانا اور کئیں شدیکھا جانا<br>مروز ہ کے مقسد است ومکر و ہاست | -  <b> </b> |
| ra-         | روز ډوار کے حلق عی د حوال                                                                                  | 11+1-       |

| М                                                         |                 | <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>           |         | ĸ. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|----|
| 8                                                         | صفحه            | عناوين                                                     | لمسكنهر | 7  |
|                                                           | rai             | عورت كالرجى اعمام نهاتى شررونى كامجها بإركهنا              | 11+1*   | 7  |
| 8                                                         | ra <sub>1</sub> | روز و کی حالت میں دانت ہے تون نکل آئے                      | 11-0    |    |
| 8                                                         | TAT             | روزه میں ٹی دی د کھنا                                      | #+4     |    |
| 8                                                         | TAP             | روز و بم منی خارج ہوجائے                                   | it∙∠    |    |
|                                                           | rar             | روز و كى حالت على ناعمن كافس إلى تون نكل آئے؟              | н•А     |    |
|                                                           | ፖለሮ [           | روز و کی حالت شر بال مناحن کا نا ادرمسواک وسرمه کا استعمال | 11-9    | E  |
|                                                           | FAD             | روزه پی کن باتوں سے پر بیز ضروری ہے؟                       | 1114    | E  |
| 4                                                         | <b>1</b> 74     | روزه کی ثبیت                                               | m       | ĥ  |
| 3                                                         | ኮአረ             | روز ويش مسواك اورسرمدوغيره                                 | - mir   | H  |
|                                                           | <b>የ</b> ችለ     | روز وي حالت يمن بوس وكنار                                  | arr     | Į  |
| 3                                                         | FA9             | روزه من ق                                                  | III     | B  |
| 3                                                         | ***             | ر داره میں انجیشن اور محلوکوز                              | Нф      | ğ  |
| <b>{</b>  '                                               | r9+             | روز وتل حمل بسرمه اورخوشبو                                 | PIR     | E  |
| 1                                                         | rgi             | اروزه بن ومد ي مريض كالهجلر استعال كرة                     | 1112    | ğ  |
| 8                                                         | rar             | ر روز دیش انهیگر اورآنجکشن                                 | 111A    | B  |
| 3                                                         | ۳ <b>۴۳</b>     | روز وش وهوال ليها                                          | JH¶     | B  |
| ľ                                                         | ~9,7*           | روزه کی حالت جس زیر وبام                                   | nr.     | Ø  |
|                                                           | -91-            | ر دوزه ش احتگام                                            | III     | 8  |
| <b>ו</b>                                                  | ~ <b>4</b> 0    | كياتيس مو تفيف معدوز ولوث جائكا؟                           | urr     | ß  |
| ֓֞֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֓֡֓֡֝֓֡֓֡֓֡֝֡֡֓֓֡֓֡ | *40<br>*******  | روزه کی حالت میں کان میں یائی جلاجائے؟                     | IIrr    | 8  |

| 70. |               | 200000000000000000000000000000000000000  | $\infty$       | Ţ |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------------|---|
| 1   | صفحه          | عناوين                                   | <u>سلسلنپر</u> | ŀ |
| ŀ   | -47           | دون عثی ہوشٹ پرسرٹی لگانا                | HPP            | ŀ |
| { - | 44            | المرمسود حول كاخون يبيعه بل جلاحائة؟     | (Ir <u>ó</u>   | ŀ |
| ŀ   | <b>"4</b> ∠   | روزوكي عالت من دائسة نظواة               | 1154           | ŀ |
| ŀ   | <b>19</b> A . | لغافه کا کور تھوک ہے ترکزنا              | 10%            | ŀ |
| Į٠  | <b>19</b> A   | روز و کی حالت میں خون دینا               | mrA.           | ŀ |
| ļ٠  | *49           | روزه شن تو تحد چیب                       | ii#9           | ľ |
| ŀ   | -91           | کھارے یا کی ہے گل                        | 117*           | Ē |
|     |               | جن اعذار کی وجہ ہے روزہ ندر کھنا جائز ہے |                | E |
| ٦   | <b>6</b> 1    | استرييس دوز ه                            | 451            | E |
| ٦   | <b>'-</b> †   | اگریحری شکھا سکے                         | IIFY           | ٤ |
| } ^ | ۴۲            | روز دے لئے ماقع حیض او دید کا استثقال    | III T          | ξ |
| }   | <b>√</b> +  ∀ | حالت جيض بش روز ودارول كي مشابهت         | ure            | E |
| 1   | <b>*</b> \$   | روز وعلى ماجوارى شروع جوجائ              | 11Pb           | E |
| ۱   | ٠٥            | بياري كي وجد ب دوزه كي قضا               | 0.54           | E |
| ۱   | 42            | مشد پد مرض کے باہ جودروڑ ہ               | IIFZ           | Ė |
| ٦∦  | ** <u>*</u>   | روز واورجسما كي فقابت                    | 1177           | E |
|     |               | روزه کا کفاره اورفندیه                   |                |   |
| ŀ   | 199           | عشل داجب ہے روز و میں أو ننآ             | -q             | E |

| ~~~           | <del></del> <del>ĽĽ</del> ŸŸŶŶŶŶŶŶ     |                 |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|
| <u>ن</u> ح کا | عناوين                                 | سلسلة نمير      |
| B ~           | د كاكفاره كبيا اوركب؟                  | ۱۱۳۰ روز        |
| B 7.          | مان کے روز ہ کے بچائے قل روز ہ         | ﴿ ا ۱۱۳۲   رحمة |
| 3             | ۲۸ مین مدد سے کھے؟                     | Ji imr €        |
| Filmr<br>Si   | رووز ے                                 | re ner B        |
| mr            | ويم مبلق                               | U-              |
| mr            | مخض کوکی روز ون کافدید                 | - 1 P           |
| me.           | ا تضاء کے ساتھ فند یہ محل اواکرے؟      | "   Ur          |
| ە م           | ت حيض كروزون كا تضاء                   | 1672            |
| 100           | مقد كاكوني ييني معدكارونا              | (G 117A B       |
|               | وزه — مختلف مسائل                      | ,   B           |
| MZ            | منان المبارك اورغيرمسلم بعائي          | ing B           |
| MΑ            | نمان المبارك كے جردين ورات كى فضيلت    | ) Hat [         |
| .च्यक<br>     | فرى عشره بين مسكب حيض دوا كي           | יפוו   דֿי      |
| g mr.         | چرالوداع                               | . н             |
| mr.           | غبان لهيارك من الكلام الأوقات كي طياعت | ry hom 8        |
| eri<br>eri    | زه رَحَالَى                            | . I N⊇          |
| ሮክ            | ل مندوزه وركموانا                      | ".l ?⊫(         |
| ľŤF           | بيسوا رروزه                            | רבוו 🗗          |
| ۳۲۳           | يرقماز كروزه                           | ا کوا ایج       |
|               | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ᢙᢦᢦᢦᢎᡐ          |

| برست مسائل<br>مست |                                         | ب القتادي.<br>مده مسد  |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 000000<br>سنو     | ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵   | ملىلەنبىر<br>ملىلەنبىر |
|                   | سحروا فطار کے احکام                     |                        |
| g rrr             | سحرى كا آخرى وقت                        | 11AA                   |
| rro .             | مجهل انزاد نيره تحري شركها تا           | 1144                   |
| Pro Pro           | سحرسعودي عرب بلس اورافطار مهندوستان بلس | H4+                    |
| Pry               | محبت کے بعد بغیرہ ل سے سحری             | 11411                  |
| M ***             | خسل کریں یا حری کھا کیں ؟               | (lar                   |
| <b>3</b> rr∡ .    | الفارك وقت ابنما كي وعا                 | me                     |
| ğ 1972            | مىجەبى افطار                            | יאורוו                 |
| B<br>B            | غیرسلم کی اور بینک کی دعوسته اقطار      | 1175                   |
| 8 ~~.             | الظارض امراف                            | 1177                   |
| 8 ~~              | اكريس شربا فطار كاسامان تدجو            | IIYZ                   |
| 8 ~~              | جس کی آمدنی مشکوک ہواس کی دعوت افظار    | MA                     |
| g err             | وموسته افطارش قريبول كونظرا ندازكروبينا | #114                   |
| <b>3</b> ~~~      | حمن چزے اضار متحب ہے؟                   | 114+                   |
| 8 ~~              | افطادکس چیز ہے کرے؟                     | 1141                   |
| g rra             | افطارا ورنما زمغرب كرورميان فاصله       | 1127                   |
| B rro             | ا آیک مجور پرافطار                      | IIZ#                   |
| 8                 | موائي جهازش افطار                       | 1141                   |
| rrz               | افطادکرائے کی فعنیات                    | 1120                   |
| 300000            |                                         | TO COOK                |

| ,                      |                                                |                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ئىرىت مساكل<br>مىسىدىد |                                                | اب الفتادي:                                        |
| منحد                   | مرور مرور مرور مرور مرور مرور مرور مرور        | ملرين<br>سلسانمبر                                  |
| m-z                    | افظارا ورفماز جس غيرمسلم بمائول كى شركت        | 114                                                |
|                        | ن نزر کے روزے وغیر ہ                           |                                                    |
| ሮሞዓ                    | روزه کی نذر                                    | [[ZZ                                               |
| mr.                    | کیا تذریش نماز دروز و کاتشل سے رکھنا ضردری ہے؟ | HZA                                                |
| rm                     | الل روزے کی نبیت کر کے روز وکیس رکھ سکا؟       | 11/29                                              |
|                        | نفل روز ہے                                     |                                                    |
| ume                    | شوال کے چیروز دل کا تھم                        | 11A+                                               |
| latar-                 | رمضان السيارك يحي علاو وروز                    | BAL                                                |
| mm-                    | جعد كنشل روزه                                  | UAP                                                |
| LIMIT                  | عشرة في المحيث روزه                            | IIAP                                               |
| rro                    | تنهاأ يك للل روز و                             | ii <b>A</b> ‴                                      |
| ME.A.                  | النش دوزي                                      | пАа                                                |
| ריוצב                  | ير كرون                                        | PAD                                                |
|                        | اعتكاف كےمسائل                                 |                                                    |
| mme                    | احتكاف كي اختل ميك                             | IIA2                                               |
| rrq.                   | دنچری احکانب<br>-                              |                                                    |
| ro+                    | اگرا مشکاف فاسد ہوجائے؟                        | UAT                                                |
| roi                    | آیک محلّہ چس کی معجد یں ہوں                    | [ <b>4</b>   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

| <del>کیکککککک</del><br>مرز | **************************************         | <del>2000</del> |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <i>-3</i>                  | عمناورين                                       | للسليجر         |
| rer                        | بغيرية زوك اعتكاف                              | #41             |
| רפר                        | د یونی کے ساتھ اعتکاف                          | HAL             |
| רמר                        | مانت امتکاف ش <sub>ک</sub> روج دی <sup>خ</sup> | JAM             |
| raa                        | خروج رق کے مریض کا حشکا ف کرج                  | 11917           |
| roo                        | سكريت بيني سے ليے محلف كا إبرالكنا             | 1194            |
| 707                        | عمل جدے کے مجدے باہرنگانا                      | 044             |
| roz [                      | معتلف كالمسجد شي جهل قدى كرنا                  | 1194            |
| roz [                      | اعتكاف ش يول سدا قات                           | IIIA            |
| roa                        | خواتمن كاحتكاف                                 | 1194            |
|                            |                                                |                 |
| -                          |                                                |                 |
|                            |                                                |                 |
|                            |                                                |                 |
|                            |                                                |                 |
|                            | ,                                              |                 |
|                            |                                                |                 |
|                            |                                                |                 |
|                            |                                                |                 |
|                            |                                                |                 |
|                            |                                                |                 |
| <del></del>                |                                                | <u></u>         |

## نمازجمعه كابيان

جمعه كى نمازاوراذنِ سلطان

 المجاور المراجع المجاور المجاور المحادة المحا

جہاں تک جمد کیا بات ہے توجمہ کے لئے سلھان کی شرط کا مقصد مسلمانوں کی اجماعیت کو برقر اررکھناا دران کو انتشار ہے بچا؟ ہے، اس لئے فقیاء نے لکھا ہے ۔

"ولو تعذر الإستئيذان من الإسام فاجتمع النفس على رجل يصلى فهم الجمعة جنز" (1) الرامام أسليين عابازت ليماً وثوار بواوراوگ ايك مخص براتفاق كرليس كروونماز جمد بإسمائ الواسط عن المخص كالفرز برها و عادر سط ب"

يَّةً قاضى مقرر كرنه كاحن بوء يه.

<sup>(</sup>۱) - الفتاري الهندية (۱۳۱/

یکساگرامام بلاوید جعدقائم کرنے کی اجازت نددیتا ہو، تنب بھی مسلمان ایک فخص پرمثنق جوکرسلھان کی ممافعت سے باوجود جمدقائم کر سکتے ہیں:

> " لـو مـنـع السلطــان أهل مصر أن يجتمعوا اضرارا وتحنتنا فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلى بهم الجمعة " (١)

موجودہ زماند میں مساجد کی انتظام پر کمیٹیال یا مجد کے متولیان کی حیثیت اس مجد کے بخل میں قرمہ دار کی ہے، اور ان کا کسی تنعی کو جعد قائم کرنے پر مامور کرو بیٹا اس شرط کو پور ک کرنے سے لئے کافی ہے، حکومت یا حکومت کی جانب سے مقرر کمی محض کی اجازت ضروری نہیں، بلکہ الی شرطوں سے نقصان کا اندریشہ ہے۔

### مندوستان میں جمعہ کی نماز

موانی: - (786) عادے ایک خاص طاقاتی خان صاحب کا کہنا ہے کہ نماز جعد کی شرطوں میں ایک ایم شرط میر ہے کہ طک کا سربراہ مسلمان ہو ، ہندوستان چونکہ دار الحرب ہے اس کے بہاں نماز جعدے بچائے تلم کی نماز اداکر تاہوگا، کیا نہیں ہے؟

جور(ب: - فقباء نے تکھا ہے کہ جد قائم کرنے کے نئے ادام اسلمین کا ''فول'' (اجازت) خروری ہے ، وی تعلیب جو مقرر کرسکتا ہے ،لیکن بیان لکول کے لئے ہے جہال اسلامی حکومت ہو، جہاں بیصورت حال نہ ہو، جیسا کہ جارا ملک ہندوستان ، وہاں عام سلمان جے جد کا ادام دخلیب مقرر کریں ، اس کی ادامت ، خطارت میں جعداد اکیا جاسکتا ہے۔

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

<sup>(</sup>۱) – رد المحتار:۳/۳ ب

" نـصـب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر أما مع عدمهم فيجوز للضرورة" (١) عيال كم كعامر ثاق في الكاليات كم

" ... فلهم أن يجمعوا على رجل يصلي بهم الحمعة " (٢)

''اگرمسلم سلطان بھی ظلا جور قائم کرنے ہے منع کرد ہے ق اوگوں کے لئے یہ بات درست ہوگی کہ دو کمی مخص پر تنفق ہوکراس کے چیچے نماز جورا داکرلیں''

لہد اہندوسٹان اور اس جیسے ملک عمل معلیان مجداوران کی طرف سے متحب کمیٹی کا جمد قائم کرنا درست ہے۔

#### ديبات ميں جمعه

مون :- (767) ایک دیهات ش ایک مجدب، وبال باغ دند نازلیل مول، کیاال مجدش نماز جمدورمت مولی؟ (ایم ایس سن الروید)

جوال: - فتهاه احناف کنزد یک دیهات پس جدوعید می برخی جائے گی، بلکہ چعد کے بجائے تلم کی نماز ادا کی جائے گی، اس لئے کہ معرب علی عظام سے مردی ہے کہ ''لا جدعة و لا تنشر يسق إلا فسي مصر جامع ''(۳)'' جدوعيد ين شيری شرک شرع اللہ باخی

و جمعه و و مصريق إو المي مصر جامع الرام المحدوم ين جروان مرا الم

<sup>(</sup>۲) - رد الممتاز ۱۳/۳۱ر

<sup>(</sup>٣) - ويحجج: تصب الراية :١٩٥/٢.

وسزان اورائے مبد کے مرف کو فوظ رکھتے ہوئے معرکا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے اور اس شہرہ فاصالا فقل ف ہے ، فقہاء کے زو کیے شہرکا جومفہوم رائے ہے وہ ہے کہا کرائی جگہ کے مقام الوگ وہاں گاری شہرکا ایس جگہ کے مقام الوگ وہائے ، (۱) بیشہرکا ایس مغہوم ہے کہا کہ اس وقت یکی ہے کہ شہرکا ایس مغہوم ہے کہائی ہوجاتا ہے اور ضرورت اس وقت یکی ہے کہ شہرکا ایس مغہوم شعین ہو کہ ذیادہ سے زیادہ مقامات پرتما زجمد کی گنجائش نگل آئے ، کیول کرجمہ ندمرف ایک عہدی کی ہم تین موقعہ ہے اور بعض عداقوں میں جعدی کی میں جدی کی میں ہوتھ کی کی میں جدی کی میں جدی کی میں ہوتھ کی کی میں جدی کی میں جدی کی میں ہوتھ کی کی میں جانے کی در بیٹن کی میں کرتے ہیں۔

اب آپ خور کرلیں کہ اس تشریح کے مطابق وہ جگد دیہ ہت ہے یا تصبہ وہم ہے ، اگر دیہات ہے اور پہلے سے نماز جمعہ کا سلسلے تیس ہے تو ظہر ہی پراکٹو، کرنا چاہئے ، البتہ ہی وقتہ نماز کے لئے آبادی کے کمی خاص معیار کی شرطانیس ، اس لئے اس کی کوشش کرتی چاہئے کہ ہی وقتہ جماعت کا اہتمام یوہ ورند دنیا ہیں بھی اور آخرے ہیں بھی تخت بکڑ کا اندیشرے۔

نماز جعداوراس كيسنتين

موڭ: - (768) نماز جعدفرش ہے یا داجب؟ اور جعدش کل کئی رکعتیں ہیں؟ ۔ (محرصنین،مهدی پنم)

جو (ک): - جورگی نماز فرخی مین بے پہاں تک کراس کا انگار باعث کفر ہے ،'' ھنے۔ فورض عبدن یک فور جاحد ھا ''(۲) معترت عبداللہ ہن عباس علی جمعدے پہلے جار رکعت اور جورکے بعد بھی جار رکعت پڑھا کرتے تھے ، (۳) اس لئے امام ابوطیف کے نز دیک

<sup>(</sup>٤) − الدر المختار مع رد: / ٥٣٢–

الدرالمختار مع رr(r) الدرالمختار مع r(r)

<sup>(</sup>۳) - سنن این ماجهٔ معریک<sup>(ب</sup>ر:۱۳۳۳

محدے پہلے اور جمعہ کے بعد چار چار رکھتیں سنت ہیں، بعض روا بھوں میں جمدے بعد چار کے علاوہ میں بعد کے بعد چار کے علاوہ میں بدوور کھتوں کو ذکر ہے ، اس سے اہام دبوصیفہ کے دونوں متناز حالفہ وہام وہ بوسٹ اور اہاس کو جعدے بعد چھر کعت سنت سکے قائل ہیں اور بعض سحا بدعات سے بھی بیٹل تا ہت ہے ، اس کے بہتر ہے کہ جعدے بعد چھر کھتیں اوالی جائیں ، کو یا فریصہ محمدا وراس سے متعلق ہیں اور فریسہ کے بعد اور اس کے متعلق ہیں اور فریسہ کے بعد کے بعد چھر کھتیں ہوں تی ہیں۔

في جمعه كاطويل خطبه

موڭ: - (769) بعض عفرات جمعه سكه دن عربي غفهه كوهوالت ديت بين اور نماز كو تنفر بيز هن يين . آيا ب ورست ب

جوارات: - المازجعد كي ادائيل كے ليے خطبه كانيا جانا شرط ہے ، يكي جدہ كردسول الله عليف نے بميشداس كى بايندى فريائى ہے ، البنداس كى كيفيت كے بارے يمن الدويت ميں عراحت ہے كدو الحقور بواكر تے تھے :

> "كمان رسبول الله الله الله لا ينطب الموعظة يوم الجمعة ، و إنما من كلمات يسيرات " (1)

ا کیا موقعہ پرآپ وی نے خطبہ کو تھروسینے کا تھم ویا ہے ، حضرت نمارین یاسر منت کی گرداری ہے۔ روایت ہے کہ المو خارسول اللّه وی نیا قتصار الخطب "(۲)ای لیے نقیاء نے طویل خطبہ کو کروہ قرار دیا ہے اور خطبہ کی منتول میں ہے ایک سنت رہمی بیان کی ہے کہ و دفتھر میمی طوال منصل (ق: بروج) کے برابر ہو:

رُّ (1) - سفن أبي داؤ داحد يشامُ مر ١٩٠٤ -

<sup>(</sup>٢) - سنن أبي داؤ د معمدتم ١١٠٦ -

" أما سختها فخمسة عشر ... و الرابع عشر تخفيف الخطبتيين بقدر سورة من طوال المفصل و يكره النطويل "(١)

اور رو کئی قراءت ، تو نماز جو بین ستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سور و اعلی اور ووسری رکعت میں سور و عاشیہ پڑھی جائے ، یا اس کے برابر دوسری آیتیں ، کیوں کے رسول اللہ عاظ کا جمعہ میں زیاد و تر انہیں سورتوں کے بڑھنے کا معمول میارک قا۔

غيرعر بي مين هلبهُ جمعه

مولان: - (770) جدى نماز كه سلي نطب مستونه كيا اردوش پڑھ محلة جن؟ يا حرقي بن چاهنا ضرورى ہے؟ اُگر كوئى عالم و مِن نطبة اولى كواردوش اور نطب ثانية كوعر في بن دسياق كيا تكم ہے؟ (محر ترقيق معين آباد)

جو النب: - فعلیہ عربی جس دینا جائے ، بکی متوادث طریقدر ہا ہے ، صحابہ رہے کہ دور جس مہت ہے جمی علاقے فتے ہوئے ، لیکن وہاں بھی متنا می ذیافوں جس فعلید دینے کا کوئی و کرمیں ہا ، اس لیے بہتر ہے کہ فعلیہ ہے پہلے اردو جس ضرور کی دی بیا تھی بیان کی جا کمی ، ایکرعر بی جس فعلیہ وے دیا جائے ، تاہم اس مسئلہ جس فقیا ہ کے درمیان افتلاف ہے ، ایام ابوطنیفہ کے فزو کید غیر عربی زبان جس بھی فعلید دیا جا سکتا ہے ، اور ان کے دونوں متنازشا کردا یا م ابو بیست امام فحر کے نرو کید جوفی عربی زبان پر قادر ہوائی کے لیے عربی جس بی فعلیہ و یتا ضرور کی ہے ، ہاں ! جو

> " لم ينقيد الخطبة بكونها العربية اكتفاءً بما قدمه في باب صفة الصلوة من أنها غير شرط و

 <sup>(1)</sup> الفتاري العندية (1/ 16).

#### لومع القدرة على العربية عنده خلافا لهما " (١)

ہندوستان میں اکثر الل ظمیر بی زبان میں ہی خطبہ کو داجب قرار دیتے رہے ہیں، البت مولانا مبدالحی فرجی محلی (۲) اور مولانا محملی موقیری (۳) وغیرہ کا ربخان اس کے برخلاف تھا۔ اورای کے مطابق رابطہ عالم اسمنامی مکر تکرمہ کی فقدا کیڈی کا فیصلہ بھی ہے۔ (۳)

اس لیے اس تقیر کا نقطہ کفریہ ہے کہ فطیدتو حربی ڈیان ہی جس ہوہ تا کہ اس کے درست موتے میں کوئی اختیاد ف شدرہے ، لیکن اگر کسی سید میں پہلے سے اردو ذیان میں خلیہ مرون ہو، جس میں عربی شربیروصلاتا کے کل ہے بھی پڑھے جاتے ہیں ادراس میں تبدیلی لانے کی صورت میں دختیات واختیار کا اندیشہ ہو بڑو مہاں اس کوگوارہ کرلینے میں کوئی قیاحت نہیں ۔

### زوال ہے پہلے اذان جمعہ

موڭ: - (771) بعض سماجدين جمد كے ون پورے سال درون كرتيں منك پراذان ہوئى ہے، جب كه بعض موسموں نئى ظهر كاوقت بارون كرچاليس منت پرترور ك ہوناہے؟ ہوناہے؟

مجویزب:- جمد کا وقت وہی ہے جوظہر کا ہے، کہی فقہا جا حناف اورا کشر فقہا رکا مسلک ہے، (۵) اور وقت شروع ہونے کے بعد ہی اذان معتبر ہے، اس لئے جن وقوں میں زوال ساڑھے باروکے بعد ہوۃ ہےان میں ساڑھے باروسے پہلے اذان دے دینا کا ٹی ٹیس ۔

- (۱) رو المحتار ۱۱/۱۵۵۰
- (۲) مُجموعة الفتاري على هامش خلاصة النتاري: ۱٬۳۱/۱ فيصل الخامس و العشرون • بجث النوم الثاني - حُي-
- (٣) مُول المؤلِّم في المُعلِم ومُورغُ رِ" القول المحكم في خطابة العجم " نائ مُعمل ساله. ب-(٣) - و تحصّ عدر لغي مماك الم18 المحتى .
- (٥) " من شير 'شطها النوقات فناصح في وقت الظهر و لا تصح بعده" (طهداية: المعماضي

## سنت جعه کے درمیان خطبہ شروع ہوجائے

مولاً: - (772) اگر کوئی هخص سنت و کور کرده باده ر بابودور جود کا خطبه شروح اوجائ و کیاسا عست خطبه ک کیے سنت کوچیوژ و بنا چاہے و کو تکد خطبہ واجب ہے اور بیتماز سنت ویاست کوچواکر کا ویا ہے؟

(خان فيروزخان ونظام آبادي)

جوالی: - ست شروع کرنے کے بعد خطیہ شروع ہواؤ منچ نبی ہے کہ ست کو پیدا ر لے اور قرائے تین:

> "إذائسرع في الأربع قبل الخطبة ثم افتتع البخطبة ... تكلموا فيه والصحيح أنه يتم ولايقطم" (1)

بیشبرند، بوناچاہیے کہ خطبہ داجب اور بیٹماز سنت ہے ، کیونکہ نظل نماز بھی شروع کرنے کے بعد داجب ہوجاتی ہے، اس لیے اس صورت عمل ایک داجب بی کے لیے دوسرے داجب کوچھوڑ ہاہے۔

جمعه کی د دا ذانیں

مولان:-{773} بعض لوگ كيت يس كرجمدكي ايك عن اذان مديث عن ايت به قوآن كل دواذا في كول دى مالى ب؟ (راشد حسين)

جور (ب: - رسول الله ها كرمانه ش جعد كي ايك على ادون جوا كرتي حتى وخليفة

(۱) - البحر الرائق 11/121ء

واشد معترت عنمان فی منطه نے اپنے عبد خلافت میں اکابر می بد پیواز کی موجود کی میں ایک اور از ان کا اصافہ فرمایا ، اور بیرمتول نہیں کر محاب پیشنے اس سے کوئی اختیار کر د' (1) اس لئے صفور پیچنے فرمایا : '' میرے اور میرے خلفا مداشد میں کے طریقہ کو اختیار کر د' (1) اس لئے البے امور میں خلقا مرہ شدمین کی اتباع مجمی رسول اللہ بھٹا کی اتباع ہے، اس لئے اند الل سنت جمعہ کی ود اؤ ان پرشنل ہیں ، (۲) اور عبد عثر نی ہے آج تک حرمین شریقین میں بھی معمول جانا آر باہے ، لی جسر میں وواؤ انہیں سنت کے مطابق ہیں ۔

غيرآ بادمسجد مين نمازجمعه

مون: - (774) ليد المي محد جهال كه بانخ اقت كي باجه عن نماز ليس بوقي جب كه ام مقرر ب مرف المام اكيفا عي نماز بره لها كرتے بين البته جورك دان ركو لوگ آجاتے بين بقو كيا الكي مجد بين بعد برحان درست ب؟ (عبد الرشيد استخدراً باد)

جو (ب: - سمی مجدیں ترز جعد کے جونے کے لئے بیشروری نہیں کہ اس مجدیں نماز نئے وقتہ جامت کے ساتھ اوا ہو تی ہو انتہا ، لکھتے جیں کہ'' اگر بادشاہ اپنے خدام کے ساتھ ایسے کمریش جعد کی نماز چاھ لے جہاں عام لوگوں کو بھی آنے کی اجازت ہو تو جعد کی نماز اوا ہوجائے کی مقاوی ہندریش ہے:

> " السلطان إذا اراد أن يجمع بحشمه في داره -فإن فتح بناب الدار وأذن اذنيا عياما جازت صلاته شهدها العامة أو لم يشهد " (٣)

<sup>(1) -</sup> سنتن لبن مناجة معرى غيرتهم بساب اتبتاع سنة بخلفاء الرانشدين العهديين ركتى-

وُ(٢) - الفقاري الهندية :١/٨/١٠

توجب عام جكبول يش تماز جعد درست يعقواني سجد شي بدجه اولي درست بوكي -

جمعدك ساتھا حتيا طا ظهر

موث :- (775) جساکی کتی رکعتیں فرض ہیں، اور جعد کے ان ظهر پڑھی جانے ایانہ پڑھی جائے ؟ بعض معزمات احتیاطاً ظهر کا بھی تھم دیتے ہیں۔ (محد اسلم ، کنگ کھی) جوڈگ: - جعدیش دورکعت نماز قرض ہے ، اس پراست کا اجماع ہے : "اجتمعت الآمة علی أن الجمعة و کھتان " (۴)

بندوستاں میں جد کے درست ہونے پرانال علم اور ارباب افنا و کا اتفاق ہے اور علاء نے الکھا ہے کہ برآبادی میں جد کے درست ہونے پرانال علم اور ارباب افنا و کا اتفاق ہے اور علاء نے الکھا ہے کہ برآبادی میں جد کے بعد احتیاطا نماز ظہر اواکر نا ہے می اور اس می جد کے بعد احتیاطا نماز ظہر اواکر نا ہے می اور ہے ہوئی تیس انہ ہے اور ہے ہوئی تیس انہ ترآن و حدیث سے اور ہے ہوئی نماز اواکر نی اس کے جد کے دن صرف جدکی نماز اواکر نی حالے ہے ہوئے ہوئی نماز اواکر نی

نماز جمعه مين سوره مخى اورالم نشرح

مون: - (776) ہارے محل کی جائے مجدیں امام صاحب بیش نما نے محدی وکل رکھت میں اسمورۃ الضحی " اورود مرکی رکھت میں اللم خشوج " کی طاوت کرتے ہیں، حالاتک مذکورہ امام صاحب ، حافظ وقادی ہوئے کے ساتھ ساتھ شہرے آیک مشاز عالم وین مجی ہیں، اور اللہ تعالی نے

<sup>(</sup>۲) المجموع ۲۰۲/۳۰۰

اقبیں" کی خاص" مط کیا ہے ، جے سننے کے لئے شہر کے مختلف مقامت سے نوگ ای جائ سجد میں آتے ہیں ، بیکن العام صاحب ند کورہ بالا مجمونی چھوٹی ووسوروں میں رکست فتم کر دیتے ہیں ، سوال سے ہے کہ کیا ایک مانظ قرآن کے لئے فیر قرش ای خرب سورول کو کھنوس کر تا شرعاد رست ہے؟ اگر ہے قد کوروبا یا دوسوروں کی نماز جد میں کیا تضلیت ہے؟ ہے فیرو کی روزول کی نماز جد میں کیا تضلیت ہے؟

اس کی بھی رعامیت شروری ہے کہ مثلاً کس معجد میں طازم چیشہ لوگ جسد پڑھینے ہوں اتو اتنی قراءت کرنی جے سبئے کہ وفتر کی طرف ہے انہیں چینی مبلٹ وی گئی ہے اس کے اندر ہی تما زختم ہوجہ ہے۔

رہ کمیا ندگورہ سام صاحب کا بھیشے تمانے جمدیش'' سور متنی '' اور '' الم نشرح'' پڑھنا تو ہے بہتر نہیں ، کیونکہ جمدیش خاص ان سورتو اساکا اجتمام حدیث سے ٹایت ٹیس ، گاہے گاہے

 <sup>(</sup>۱) سفن أس داؤد مديث تبر ١٣٥٥.

<sup>(</sup>۴) - الفتاري الهندية (۸۸ ـ

پڑھ میں تو مضا کقہ بیس ، ویسے جمعہ میں کمی قدرطویل قراء ہے۔ بیٹی فجر کی مقدار کے قریب قرآن پڑھتا بہتر ہے۔(1)

#### جمعه میں دوسراخطبہ بھول جائے؟

موثل:- (777) ایک سجد می نظیب صاحب جمد کے ون نظیہ اول کے فرزا بعد نماز کے لئے کرے ہوگے انطبہ الی پڑھنا بھول کے الو کیانطبہ ٹائی کے بغیر تماز جمدد رست ہوگی؟

(عمرجهاتنيرالدين طالب، باغ امجدالدول)

جوزگر: - دومرا فطیر مسئون ہے، اگر آیک تطبیعی دے دے، تو نماز جور بوج نے گی، بکر اگر صرف جمہ و تین کا کلر کیا" لا اِلنہ یالا اللّٰہ " خطبہ کی نیٹ سے پڑھ لے اُتو اس سے بھی

خطبه اداموجا تاب ورنم زورست موجاتى بالبيزقصد أايما كرنا كرووتم يي ب:

"ومنها الخطبة قبلها ... وكفت تصيدة أو تهليلة أو تسبيحة كـذا في المتون، هذا إذا كان على قصد الخطبة "(r)

لبذاجومورت آب ني كنهي هاس بين تماز جعدادا بوكي.

نطبهُ جمعه ہے متعلق چندمسائل

موڭ: - {778} (الف) نطبهٔ جمعه کا اردو خطبه بریعنے وقت کیاسنتی بردهنا درست ہے؟

<sup>(1)</sup> \_ ديگڪ بدائع الصنائع: اُ/24 ٢٤ -١٠٠٣ -

<sup>(</sup>۲) - الفتلوي الهندية: ۱۳۲/۱

(ب) اذان کے ساتھ تماملوگ میچنیں جاتے ، بیک

باز رمیں رہے ہیں اور دوہ خطیدے درمیان محدیں بیو تھے

میں واس کا کیا فلم ہے؟

(ن) بہت ہے اوگ جعد کی دور کعت فرخل پڑھ کر محبد

ہے ہو ہرنگل جات میں اور کا موبار علی مشغول ہوجائے ہیں م

ر ممل کس عد تک درست ہے؟

(و) نصبه جعد كالروق جمد منايا م عنه يأتين إ

( تأور فان وهرم آباد )

حوارث: - (القد) المسل وہ داؤں فطع بین جوم فی زبان میں دیے جاتے میں اس سے پہلے اگر فطیب اردوزبان میں اپنے اس فطید کا خداصہ نوگوں کوٹ ہے اور بتائے تو یہ فطید کے حکم میں ٹیس اوس دوران سنت اواکی جاسکتی ہے والبت ابتریہ بیتر یہ ہے کہ آئے جہد آئے کی کدار و تقریم شروع ہونے ہے کیلے سنت اواکر میں یاسجد میں ایس نظام بنایا جائے کہ روزتقر مراور مرکی فطیہ

رون المعتب المنظم ا المنظم المنظم

ڈ رابعہ میں اوران ہے لوگول کو بہت سارا ویٹی نفع حاصل ہوتا ہے۔

(ب) اڈان اول کے ماتھ ہی سجد آ جانا ہے ہے ماور کار دیار کو ترک کر دینا چاہئے وہ للہ میں میں دور میں میں میں میں میں میں اور کی اور کار دیار کو ترک کر دینا چاہئے وہ للہ

تعولي كالرشاد به كدائم جب بمعدك اذان وى جائة خطيدك طرف دورٌ بيره "(١) اورفقها وفي كما يت كما ويسجب السيعى وقوك البيع جالاً ذأن الأول "(٣)" اس ساؤان اول مرادب"

(E) جعد کے بعد سنت کا اوا کر ہوور سول اللہ فائل سے جابت ہے، (m) اور آپ اللہ

<sup>(</sup>ا) الجنبة في

 <sup>(</sup>٢) الفثاري الهندية (١٠٩٠ -

 <sup>(</sup>٣) النجاسع لكترمدى عن عبد الله من عمر عله ١٩٠١ يث تمريك تم ١٩٠١ بياب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة و بعدها...

💆 نے لوگوں کو بھی اس جانب متوج قربایا ہے ، (۱) البنۃ رمول اللہ ﷺ کامعمول میارک جوہ کے بعد 🎚 م محر بیں سنت ادا کرنے کا تھا۔ (۲) اس لئے اگر کوئی مخص سجد ہے جا کر گھریا دوکان جی ٹماز کا و بن من كا اجتمام كرة بوتو اس ك لئ يدرست بكرمورس جا كرست اداكر المرابكن جن ا کو گور کوا عدیشه دو که ده ایسینه گھریز کارد بار کی جگه کان کرسنت ادائیس کریا کیں مے تو ان کو سجد ای إلى منداداكر كم جانا جائد

(د) خطبية عربي زبان عن مونا في بن مكن خطب س يملي اردوز بان عن تقريروبيان 🖁 نەحرف جائز بلكەمناسى ہے، تاكەمىلماتوں كى اصلاح ہو يكے۔

منبر برارد دتقرير

مولاً:- (779) كيامبر رغبر كرعر في خطبه يحظاده اردو نکی تقریر کرنامجی درست ہے؟ (احمد ، بلی گر)

جوار الله عن الوراقو منبر پراردو شن بھی میان وتقر مرکز نے شن کو کی قباحث نہیں ہے، رمول الله بھ جمد وحیدین کے خطبات کے علاوہ عام مواحظ بھی متبر بر کمڑے ہو کریا بیٹو کر اوشاد قرمایا کرتے تھے، تا ہم جدش چونکہ تمبر پر کھڑے ہوکر اردد بیان بیں اس کے خطبہ ہونے کا دہم ہوسکیا ہے، حالا تک خطیب کا مقصداس سے خطید دینائیں ہے، اس لئے بہتر ہے 🥻 كداردوهان منبریه ندمو ـ

الجامع للترمذي، عن أبي غريرة عنه مديث تبرير ٥٢٣ بباب ما جاء في العملاة ﴿قبل الجنعة وابعدهام

 <sup>(</sup>۲) النجامع للترمذي، عن عبد الله بن عمر ١٥٥٠ ١ مديث يُر ١٩٢٢ بهاب ما جاه في والصلاة قبل الجمعة و يعدها-

# خطبداورتقر مرست يبلي سلام

موث : - (780) خطیدے پہلے سلام کرنے کا کیا تھم ب، نیز کیا کوئی مقرر تقریر اور دی بیان سے پہلے بغیر سلام کے بیان شروع کرسکا ہے؟

(عثمان ين محمه باوزير، يلك كارۇن)

جوارہ: - شوافع دخنابلہ کے ذریک جب تطیب منری مینے قواس کو سلام کرنا ہائے ،
کو تکہ اتن ماجہ میں حضرت جابر ہے، سے دوایت ۔ بے کہ دسول انڈ کھی جب منبری بیٹے تو
سلام فریائے ، کان اللہ بی کھی اِذا حسمت المنبور سلم ''(۱) حند کے بہاں تول مشہور
کی ہے کہ خطیب سلام تیم کرے کو تکہ اگروہ سلام کرے توساعین جواب دیے پر مجورہ و کے

ادراہ م کے مغبر پر بیٹینے کے بعد سامعین کے لئے گفتگو کی ممانعت ہے، (۲) جہاں تک معزت جاہر دیوں کی روایت ہے، تو اس کواہام پیکل اور بعض اور محد بھین نے منعیف قرار ویا ہے، لیکن

حنفیہ میں سے علامہ صدادی اور ایک گروہ کا خیال ہے کہ خطیب سلام کرسکتا ہے (۳) اس لئے بہتر تو یک ہے کہ خطیب سلام نے کرے الیکن اگر کر لے تو اس کی مجمی مخواکش ہے۔

جہاں تک عام بیانات اور تقریروں سے مہلے سلام کی بات ہے، تو اگر عاضرین سے پہلے ملاقات ہودیکی ہورت تر بیان سے پہلے سفام نہیں کرنا چاہئے ، کیونکد سلام کا تعلق طاقات سے ہے، شکہ بیان سے ، درسلام کی جگہ اول طاقات ہے اوروہ پہلے ہودیکی ، اور اگر مہلے سے حاضرین

 <sup>(1)</sup> سفن ابن ماجة معديث تميز ۱۹۰۱ باب ما جاه في الخطبة يوم الجمعة مفزو كمين:
 جمع الفوائد ، عن ابن عمر همام شهر ۱۹۰۵ كتن ...

<sup>(</sup>٣) - ويحيح: صحيح البخاوي معريث فمر ٩٣٣٠ بساب الأنسصات يوم الجمعة و الإمام يسغطب البرونجيّة: المفته الإسلامي و أملته:١٩١/٣

<sup>(</sup>٣) - ويكت مراش الفلاح مع حاشيه الطحطاوي : ١٣٨٣-

ے ملاقات خیر ہوئی ہو، یا صفرین میں زیادہ لوگ ہوں ، یکو سے ملاقات ہوئی وریکی سے میں تو تقریر کرنے سے سے سلام کر کئے ہیں ، تاہم ایسا کرنا ضرور کی گیس ہے، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے مذکہ واجب ۔

### جمعدمیں خطبہ سے پہلے تقریر

مولان - (781) آئ کل بدعام دواج ہوگیا ہے کہ جس کے دن امام صاحب خطب سے میلے تقریبات کی انعمف کھند تقریبات میلے تقریبات کی دائی ہے۔

کرتے ہیں ،اس درمیان جولوگ آئے ہیں ،ان کو زتمیة المسجد بوجے کا موقع ملاہے ، ند قرآن کی خاادت کی جاستی ہے ، ند مورہ کیف پڑھنے کا موقع ملا ہے اور تدلوب واستندر کا امام ما حب کا وعظ تم ہوجانے کے بعد اعلانات شروع ہوجاتے ، بعد اعلانات شروع ہوجاتے ، بعد اعلانات شروع ہوجاتے ، بعد اعلانات شروع ہوجاتے کے کو مداعلانات میں مصلیان کو پائی منت نہ کی بوقع ہوتے ہیں ، اوراس میں مصلیان کو پائی منت کہ دوست ہے ، اس کے بعد اذان و قطیر شروع ہوتا ہے، شرک کی خطب سے بہلے بیان یا طویل کا لی خطبات پڑھ کر ساتا کہاں خطب سے بہلے بیان یا طویل کا لی خطبات پڑھ کر ساتا کہاں خطب سے بہلے بیان یا طویل کا لی خطبات پڑھ کر ساتا کہاں خطب سے بہلے بیان یا طویل کا لی خطبات پڑھ کر ساتا کہاں خطب سے بہلے بیان یا طویل کا لی خطبات پڑھ کر ساتا کہاں خطب سے بہلے بیان یا طویل کا لی خطبات پڑھ کر کر ساتا کہاں خطب سے بہلے بیان یا طویل کا لی خطبات پڑھ کر کر ساتا کہاں خطب سے بہلے بیان یا طویل کا لی خطبات پڑھ کی کو رست ہے آگا کی درست ہے اور اس کا میں کر ساتا کہاں کے درست ہے آگا کو درست ہے آگا کی درس

جوارہ: - معلاقی کا تھم دیا ور برائی ہے داکنا مت مسلمہ کا فریعد منعی ہے ،اوراس کی آئی۔ صورت وعظ ویوان می ہے، جو سے ون اور اس کی آئی۔ صورت وعظ ویوان می ہے، جو سے ون اوگ جس کی سوٹ کے ساتھ ویان می ہے، جو سے ون اوگ جس کی سوٹ کے ساتھ وی اور موجد کے اور میں اور موجد کی اور موجد کے ایس الے میں بہت می مفید سلسلہ ہے اور اس سے خطبہ کے مقعد کی میں محتصد کی دور ہے میں محتصد کی محتصد کی میں محتصد کی محتصد میں میں میں محتصد کی محتصد کے محتصد کی مح

ی بیان اس کی کی حالی کرویتا ہے اس سے اس میں بھرجین نہیں، فی الجملداس کا جوت صدیرے ہے۔ اور محاب دولا سے میں ہے کئی ہے، کتب میرت کی رو بیات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احداد جس میں عبداللہ بڑی دروس کی تفاق ہوری خرج واضح ہوکر آسمیا ) ہے پہنے تک دسوں اللہ ہوتا کے خطبہ ہے پہنچہ بھرد دروس کی تفاق جو اگرتی تھی اجس میں وہ الشداور رسول اللہ ہوتا کی اطاعت کی تفین کرتا ا ای طرح معدد تفاقر ما یا کرتے تھے۔ (1)

جہاں تک تحیۃ اُسمجد ک بات ہے تو بداس بیان کے درمیان بھی پڑھی جاسکتی ہے مادر تو بدہ استغفاد کے لئے بھی ادر مواقع میں ، اور جہاں تک سور ہ کہف پڑھنے کی بات ہے تو اس کا افران جعد کے بعد ہی پڑھنا ضروری ٹیش ، اس ہے پہلے یا جس کی نماز سے فار رقم ہونے کے بعد بھی پڑھ شکتے جیں ، کو کدا حادیث جی مطلقا جعد کے دن سورۂ کہف پڑھنے کی ترخیب آگی ہے ، (ع) دن کے کئی خاص وقت کی تحدید منقول فیش رو جالگہ القو فیقے ۔

### خطبه مين بينصنے کی ہيئت اور دعاء

موڭ: - (782) اکترانوگول كوديكها چار باب كەجھە كى قىلىدا يال كى دائت دونول باقىد باغدىد لينتى چى، دادر نظهرة تائىي كى دائت دونول باقعول كوزانول پرركھ لينتى چى، دور خىلىد كى؟ خرى كلمات كى دولاگئى پردونول باقعدا تائى كردها د كرتے چى، مياليدرست بى؟ (رياض احمد دوستة محمد كالونى)

سير (علا والنبلاء ۱۲۳/۳ طامؤسسة الرسالة الي بحد مرتب را

ة (٢) - " من قرأ سورة الكيف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه و بين البيت" (كنر العمال صريحةُم:٢٥٩٨، بناء الأذكار بسورة الكيف؟ في -

'' جو (ب): - نطبۂ جورے درمیان سامعین کوحسب میونت پیضنے کی گھائش ہے ، کیونکہ تمام کیفیات میں نمازے تکم میں نہیں ہے :

> " إذا شهد الرجل عند الفطبة إن شاء جلس محتبيا أو متربعا أو كما تيسر" (١)

ا قاطرت بينين "ويست حب أن يقعد فيها كما يقعد في الصلاة "(٢) اس ك تطهاد في ولانهيش الك الك الك اليكون كونتين كراية تدهديث عن لابت ب اورز سلب مالحين عر

خطبہ کے درمیان جودعا وآئی ہے اس پر سامعین کا اِتحدا شانا اور آئین کہنا منا سب ٹیس، کیونکہ خطبہ کے دومیان ہرطرح کے ذکر سے سع کیا گیا ہے و (۳) خطیب کی دعاء ہوں بھی تمام حاضرین کی طرف سے ہوئی ہے۔

### خطبه جمعه مين عصا كااستعال

مولان: - (783) بیمش سیابید بی تعلی جو کے درمیان عصائے کر خطید دیا جاتا ہے ، اور اس کے برخلاف بیمش سیابید بی تعلی کے برخلاف بیمش سیابید بی صحافی بیمش کان دونوں بیس کون سائل جائز دہم در کونی بیمش کان میں کان سیابی میں کان کے بیس کر سے بی

<sup>(</sup>۱) - النتاري الهندية://۱۲۸

<sup>(</sup>r) حولة مايش.

 <sup>(</sup>٣) ويحكن حديث البيضادي مصري في ١٣٣٧ بسباب الانتصبات يوم الجدعة و الإمام

يتصدد بالقدالتوثيق

آب الله عدايا كمان كاسبارات بوئ كفر عظ (١)

ای لئے تطبیق عصالینا بہتر ہے،علامہ شائی نے قبطانی کے حوالدے علی کیا ہے کہ ان ان کے تعلیم کا ہے کہ ان آخیہ الدے ا "اِن آخیہ العصا سنة کالقیام "(۲) البتہ چونکہ بین کم سنی غیرمو کدویا سنجب کے درجہ کا ہے دائر اللہ علیہ کا ہے دائر کا ہے دائی لئے عصالینے کو خردری نہ مجمنا جاہئے داور نہ کمی اس کو وجدا خیالا ف بیانا جاہئے ،کہ احمد کا انتحاد اور اس کی اجماعیت کو برقر اور کھنا مستجات اور اضل و غیر اضل سے زیادہ اہم

جعدكے لئے عليحد وامام

مون:-(784) جادی مجد کے امام صاحب عافظ قرآن چیں اس کے باہ جود متولی صاحب ایک اور صاحب سے جورکی نماز پڑھواتے چیں اکیان کاریکی درست ہے؟ سے جورکی نماز پڑھواتے چیں اکیان کاریکی درست ہے؟

جورٹرب: - سنولی یا سمجدانظا می کویدش حاصل ہے کہ پچھیشاندوں کے لئے ایک امام اور پچھیشاندوں کے لئے دوسرا امام مقرر کریں ، البتنان کی قسدداری ہے کہ بڑخ وقتہ نماز کے امام کے رہنے ہوئے جے جعد کا امام مقرر کیا جائے اسے بڑخ وقتہ کے امام سے زیادہ امام کا اہل ہونا چاہئے ، اگردداس کی رعایت کمح ظائر رکھیل قوداس کے لئے شرعاجواب دہ ہوں سکے۔

خربیدوفروخت کی ممانعت جعه کی افران اول پرہے یا افران ٹانی پر؟

موڭ: - (785) جورگي پيل او ان كے ساتھ عي قريد وفر دفت بندكر و ينام يا بنا يا يا يكم اذان ثاني كے وقت كے لئے

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد ۱۹۲۲ دامديث مُبر ۱۹۲۱ ياب الرجل يخطب على قوس -

۲) - رو المحتار ۲۰۱/۳۰ -

ہے؟ اگر کوئی اذان کے وقت کے وثر اگری لے لا کیا اسے کن وکمی جوگا؟ (خان فیروزخان، پجولا کے)

جوالاب: - الله تعالى نے جند كى ازان كے ساتھ جند كے لئے دوار پڑنے اور قريد كريم در رسائل مار دري شام نام كريم اللہ مارك كريم اللہ علام

ولروشت کو چھوڈوسینے کا بھم دیا ہے(۱)اب بیٹر بدوٹروشت کی مماضت کا بھم کس اؤان سے متعلق مولا ؟ اس میں خودفاتہا و حنید کی دورہ کمی جی ، ایک بدکداس سے دومرکی اؤان مراد ہے، جو

خطيب كمنبرير يطف كوفت ول جالى ب مكادات مشهور فتيه علام كاساني كاب:

" يكره البيع و الشراء ينوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر و أذن الموذنون بين يديه" (٢)

بد گاہر بیددائے زیادہ آو کی معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ جس وقت قر آن مجید کی بیا ہے تازل موتی اس وقت ای از ان کامع ول تھا ہاؤان اول آو عبد عمالی سے شروع موتی۔

دومری رائے یہ بے کہ اس سے میلی افران مراد ہے ، اور افران اول کے ساتھری خرید وفروشت کو ترک کرما اور جمعہ کے لئے سما واجب ہے ، عام طور پر فقیا ، حند کا راقان اس

> " ووجب سعى إليها و ترك البيع ... بالأذان الأول في الأصح" (٣)

اورائ رائے شن احتیاط معلوم ہوتی ہے، کیونک اس متم کا مقصد ہیہ کرلوگ خطبہ جمد کو میسی سن سیس اور آج کل آباد میں کے پیمیانا و سکیانا فاسے میائی وقت مکن ہے جب کراؤ ان اول میں مرمور کے لئے رواند ہو جا کس۔

<sup>(</sup>ا) المعاة الد

<sup>(</sup>٢) - بدائع السنائع:/(٢٠٥\_

<sup>(</sup>r) الدرآسفتار مع الرده/٥٥٠ـــ

جھ کی افران پر کار و یاد کو یند کرنے کا تھم قر آن مجید بیس صراحناً موجود ہے ، اس لئے جو محتص جس سجد بیس جھ پڑھتا ہو، اس مسجد کی افران کے بعد کاروبار بیس لگار ہنا کر دوقر مجی اور یاعث محتاویہ ہے:

> "و افياه في البحر صحة اطلاق الحرمة على المكررة تجريما" (1)

> > خطبه اولی میں خلفاءراشدین کے نام

مول :- (785) بارئ مجد على اليدعا لمصاحب كا تقرر بوات دوجعد ك علية الديد ك بجائ تعقب اولي بل خلفات داشد بن كانام ليت بين ، اور يوتين بركمت بين ك "خلب للي "عن ايداى سية ( محد فاوالدين شاه بور كليرك

جوارہ: - اس میں میکورج نیس دونوں میں ہے کی بھی خطبہ میں ملفا مداشدین کے ام لئے جا مجت جیں۔

خطبه میں خلفاءراشدین کے نام لینے کا ثبوت

مورث :- (787) آج کل بہت سے علاء فطبہ بیل طلقاء راشدین کا نام لیسے ہیں، کیا رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی ہیں ایسا کیا تن ؟ یا پی وفات کے بعد ایسا کرنے کو کہا تھا؟

جو (رب: - رمول الله الله على كذبان شي طلفا مراشد ين الدي الم يس الياجا تا تما اوراس وقت طاهر ب كديد معزات خليف سبة مجي تيس سع مآب على في السر كالتم يمي تيس فرمايا،

<sup>(</sup>۱) - الدرالمختار على مايش الرد://٥٥٢

يَّ اللهُ اللهُ خطيه عَن خلفا وراشع بن ﴿ يَا مَا لِمِنَا فَرْضَ بِأُواجِبِ مَيْسٍ بُنَيْنَ بَهِتْرَ ہے ، اور بيك ! ما ن دُّ ہے عماءاور صافحین کا اس برگل ریاہے، چنا نجےعلامہ شرعما کی کہتے ہیں:

" و ذكر خلف الراشدين والعمين مستحسن ،

ا بذلك حرى التوارث [(ا)

طفقا دراشدین ولا کے نام لینے کا سلسلہ یوں شروع ہوا کہ تھرت مٹالنا تمی ہوں کے بعد على سے اٹل سنت والجماعت كے علاوہ واگرو و بيد امو كئے واكيك كر و روائض كا تھا، جوخلفا ومحلا شا

إ حفرت ا وبكر عذا، حضرت مم عذاته اورحضرت عثان عذات كيش ن ش بدُّ ولَي كرتا قعا ، واسرا كرو و

في تا جبيه كالخداء جوسيد ؟ حضرت عن خيف اورا أن بهيت كو بر مجعلة كهتا قده الخل سنت والجماعت كالفتسير ويد

ے کہ تمام محاب ہے قابل حرام ہیں محانی عظمی بھی بحبت دل میں دونی جائے ،اور الل میت . ایمی s، دسیرچشم محبت کا مرمد تیں اس لئے قاص طور پرخط پریش خلفاء ماشدین اوربعش الل

. وبیت کے تذکر و کا سنسلہ شروع موا منا کہ تم معجا یہ جانا کی عظمت دل بیں قائم ہو ، اور اوک سوم

ہُ اعتقاد اور فکری آ وار گی ہے محفوظ ، جن، جب تک بہ دونوں طبقے باتی ر جن سے جو سحاب می**چ**ہ کی

وبت بدهمانی رکھتے ہوں ،خلفا وراشدین کا تذکر وستحسن رہے گار

خطبہ میں خلفاء راشدین کے لیے امیر المؤمنین کا استعال؟

موڭ: - (789) جمعہ کے خدیہ ٹامیہ جمل خلفاء

راشدین کے اہم کرای کے ساتھ نٹا 'امیرالمومنین'' کہا جا ج

ہے واور تیز' حضرت'' بمکہ عام مختصیتوں کی طرت ان کے نام

لئے جاتے ہیں۔ (صدیقی ملک پیٹ)

جو (ب: - اميرالمؤمنين المحض كوكيتية إن، جرموجوده وقت بين مسلمانو ل كالبير اور و اور حضرت كالفظاهر في زبان من احترام كي طور يرامنه فال فيس كياجاتا ، اس لئے بياللہ كا حقامةً

مراقی انفلاح مع الطحطاوی ص.۱۸۱.

داشدین کے اسماء کرا می کے ساتھ نمیں ہوئے ہوئے ؛ البتان رضی اللفہ عنہ ' کہا جاتا ہے ، جوان سب سے بڑھ کرا حرّ اسم کو طاہر کرتا ہے ، بنیا دی طور پراس کا تعلق کر بی زبان کی تعییر اور اسنوب سے ہے ، عربوں کے پہلی القالیہ و آ واب کا جمیوں کی طورح رواج نمیں تھا ،اس لئے عربی زیان میں مجمی اس طرح کا استعمال نمیں ملا۔

### خطبه میں خلفاءراشدین کی کنیت

مورثنگ: - (789) ووران قطیه خلفا دراشدین کے نام کے ساتھ این خطاب این حفال الزیاد کی طالب کا نام لیا جاتا ہے الکین ضیفدادل سے ہم سے ساتھ ان کے دائد کا ہم ٹیس لیا جاتا واس کی کیو وجہ ہے؟ خطاب و حفال اور ایوطالب ایمان لاسٹے آئیس؟ (محرح فال وسٹکاریڈی)

جوزرہ: - اید نام جو دالدیا اولا دی طرف منسوب ہو ' کنیت' اکہا تا ہے بعض لوگوں کی کنیت والد کی نسبت سے مشہور ہو جاتی ہے اور بعض کی اولا د کی نسبت سے ، حضرت ابو بکر عظم کی نسبت اپنی اولا د سے زیاد و معروف تھی ، اور خلفاء تھا شدک اپنے والد سے ، اس لئے حضرت ابو کیر خشتہ کا نام ابو بکر سے لیا جاتا ہے ، اور بیٹیے جعزات کی نسبت ان سے والد کی طرف کی جاتی ہے ، کیر کلہ وہ ای نسبت سے مشہور تھے ، اس کی کوئی اور ویہ نہیں ، خطا ب ، علمان اور ابوطا نب کا ایمان لا نا ٹابت نہیں ۔

> جمعہ کے دن عور تیں ظہر کب پڑھیں؟ م

موٹ :- (790) جعدے دن تورتوں کو ظہر کی تماز کس وقت پڑھنی جاہزے ہمدے پہلے یا جعدے بعد؟ (سید طنظ الرحمان ، مجمولا نگ ) جوڑت: - جن اوگول برا**صل** جعد واجب ہے الیکن کی خاص وقعی عذر کی ویہ ہے جعہ کے بچائے ظہریرا کتا کرنے کی اجازت ہے، چنانچے مریش، مسافر اور قیدی وان کے لئے بھی ستحب ہے کیدہ امام کے جمعہ ہے قارغ ہونے تک تما ڈکومؤ قرکریں ا

> " ويستحب لشمريض والمسافر وأهل السجن تأخير الظهر إلى فراغ الإمام من الجمعة " (1)

خواتمن پرچوکہ تماز جعد فرض میں ہے اس لئے بن کونماز جعد تک نماز خبر کومؤخر کرنے کی مغرورت تبین ہے۔

### نطبية جمعيه كے وقت نقل نماز

ا مولاہ: - (791) جمعہ کے قطیہ کے وقت سنت یا کل یز هنامنج ہے بیشیں؟ (محد عمران و کنک وکل)

جو (ب · - تحیة المبحدے موااور کوئی سنت یانکل خطبے درمیان نیس برمعی جاسکن اس برتمام نغتها و کا اتفاق ہے ، البعۃ نحیۃ المسجد کے بارے میں اختیاف ہے ، (۲) جعنی نقبها ، كے زور كيا۔ خطبہ كے درميان تحية المسجد ورحمي سائفتي ہے والمام الوطليفة كے زور كيا تحية المسجد جمي تکروہ ہے اکیونکہ آپ 🗯 نے خطبہ کے درمیان کس بھی کام ہے متع فر مادیا جس ہے خطبہ سننے (٣)\_パシスぱま

<sup>(</sup>ا) - الفتاري الهندية ١٣٨/١٤

<sup>- &</sup>quot;جبري الخلاف فيما إذا دخل الرجل و الخطيب يخطب، فقد ذهب الحنفية و السلاكية إلى أنه يجلس و لا يصلي ... و ذهب لشانعي و أحمد إلى أنه يصلي أركعتين خفيفتين ما لم يجلس نحية للمسجد ` ( الموسوعة العقهية الكويقية و ۴۰۵/۱۷ مسلاة الجمعة ) ش

<sup>(</sup>۳) - بدائم الصفائع :/۹۲/

#### خطبه جمعه کے درمیان سنت جمعه

مولاً:- (792) تعلیہ جمد شروع ہونے کے بعد کیا سنت پڑھنا درست ہے اور نطبیۂ جمعہ سے کیلے جو بیان کیاجاتاہے، کیادہ جی فعلید ش**ن تاربوگا**؟

( فالدعبدالحبيب، نانديز )

خطبہ سے پہلے اردوز بان میں جو بیان ہوتا ہے وہ خطبہ کے تھم میں تبییں، بیان کے دوران تماز پڑھی جاسکتی ہے البتہ چونکہ ان بیانات کی بڑی افاویت ہے اورا ملاح تلس میں ان بیانات سے بڑافق ہوتا ہے، اس لئے جاہمے کہ بیانات سے پہلے ہی سنت اداکر لیس، ادراکر بیان وضطبہ کے درمیان سنت کے لئے وقت ویا جائے تو توجہ کے ساتھ شنی ادر وقفہ میں سنت اداکریں۔

<sup>(</sup>۱) - خصب الراية بحماله مصنف ابن أبن شيبة :۲۰۴/۳ -

 <sup>(</sup>٦) ويُحِكُّ سفن أبي داؤد المدعث أبر:١١١١ بها وإذا دخل الرجل و الإمام بخطب -

٣) . يُوسِ إلو أية كُوالرالسين الدار قطني ٢٠٢/٢:

### دوخطبه كررميان بيثفك

موڭ: - (793) جدى خطب اولى اور خطب اولى كدوميان بينينكا كياتكم ب

(جباتكيرالدين طالب، ياغ امجدالدول)

> " وسن الجلوس بين الخطبتين جاسة خفيفة وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات" (٢)

> > جمعه كخطبول كدرميان كتني دريبيده؟

مو (0:-{794} المارے شہر کے آیک الام صاحب جعد کے قطبول کے درمیان کائی دریک منبر پر بیٹنے ہیں، جس سے لوگ اکتا جائے ہیں، کیا بدورست ہے، تین ہے قام کو کتنی دریک بیشنا جا ہے؟ ، (میدمنیرالدین، کریم گمر)

<sup>(</sup>۱) حصرت مهدالله على سروايت به كرتي القلة كالمعول مبادك دونطيون كردميان يختفكا هما كان النبي هذيب خطبتين يقعد بينهما " (صحيح المبخلوي معديث تجرز 1740) باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة «نيزد يحك مديث تجرز 176 مباب الخطبة قائمًا «نيز طاحها وتصحيح مسلم معديث تجرز 416مباب ذكر الخطبتين قبل العملاة و ما فيهما من العلمة بحقي.

 <sup>(</sup>۲) موأتي الفلاح على هامش الطحطاوي أثن:۱۸۱۱.

جو (رب: - ووقعبول کے درمیان بیٹمن مسئون ہے، کین پر بیٹمنا تھوزی ویرکا ہو، فتہا ہ نے اس کے لئے " جلسہ خفیف" کا لفظ استعمال کیا ہے اور نکھا ہے کہ بیٹھنے کی مقدار تین آیات پڑھنے کی بعقد ہوئی جائے ، فقائی کی معہور کتاب" مراتی الغلاح" میں ہے:

> " وسن الجلوس بين الخطبتين جلسة خفيفة وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات " (1)

اس سے زیادہ پیشنا مناسب ٹیس ، اہام صاحب کوان کا حتر ام برقر اردیکھتے ہوئے تھے۔ کے ساتھ اس کی طرف توجہ و لا کمیں۔

## منبر بردوخطبول کے درمیان بیٹھنے کی حکمت

موڭ - (795) جمعہ کے فطیدیں پہلے اور وہرے خطید کے درمیان کول جہنے ہیں؟ اور خطید تبریز کھڑے ہوگر کیوں دیاجاتا ہے؟ حالانکد تقریر نیچے کی جاتی ہے۔ دور سے بھی جنگ ہے۔

( محمرغلام وتخلیم (عمل آباد ) مرابع است سرعل

جو (گرب: - عبادتول کی دوح یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کے عمل میادک کی تقل کی جائے ، آپ اللہ دو خطبہ دیج تھے ،اورمنبر پر کھڑے ہو کہ دیے جیں ، ای لئے ای طرح خطبہ دینا مسئون ہے، بدظاہر جیٹنے کی حکست بیہ ہے کہ دوا لگ الگ خطبے محسوس ہوں اورمنبر پر کھڑے ہونے کا مقصود بیہ ہے کہ دورو در تک ما معین خطب کود کھ تکسی۔

خطبہ کوئی اور وے، امامت کوئی اوا کرے

موڭ: - (796) (الف) حارب يهال مىجدىيى ايك صاحب خطبروسية يين داورايك دوسرے حافظ صاحب

<sup>(</sup>۱) - مراقي الفلاح على هامش الطحطاري عن ١٥/١٠-

نمازی امامت کرتے ہیں، کمیار صورت درست ہے؟

(ب) خطیہ کھائی طرح کا بیوتا ہے کہ نطب اول ش پہلے قرآ لُ آ ویت طاوت کی جاتی ہے، پھروی پندرومنٹ سناب میں دیکے کر اردوش خطبہ پر حاجاتا ہے، اور اعتمالی جمل عربی میں کے جاتے ہیں، البنة خطبہ جاند کمس عربی میں

(محمدا قبال الدين احمد عثان يورو)

جو (رب: - (الف) بهتر طریقه مدے کہ جو خطبہ دے وئی نماز پڑھائے ، میکن خطبہ یے والا ادر جوا در نماز پر حانے والا ادر ، ترب بھی خطب اور نماز ادا ہوجائے ہیں :

> "لاينبغى أن يصلى غير الخطيب، لأن الجمعة مع الخطية كشئ واحد فلا ينبغى أن يقيمهما اثنان ، وإن نعل جاز"(1)

> > اس للے بہتر ہے کہ قطیب صاحب بی تمازیمی پڑھایا کریں۔

رياجات به كياس غرر خطبه وجاتاب؟

(ب) عربی زبان شعائر اسمام کا درجه رکمتی ہے ڈاس کے بہتر تو بھی ہے کہ حربی زبان علی چیل خطیرہ یا جائے ، بلکہ اکثر فقنها و کے تزویک اگر کوئی فخص عربی جس فتطیہ وے سک ہوتو اس سے لئے اورد چیس فطیرہ بنا جا تزلیس ،لیکن ان م ابوطیفہ کے ایک قول کے مطابق فیرع کی زبان سر مربعہ

عربی خطبه باجاسکاے ،قاوی سراجیدی ہے کہ 'آگر فاری دیان میں خطبردے ، توریکی جائز ے۔ '' ولو خطب بالفار سیدہ یجوز ''(۲)اس کے بہرطریقہ سے کے خطیب صاحب

خطبدے پہلے اردو میں تقریر کیا کریں ،ادر خطب عرفی ذبان میں دیں ، تا کداو کوں وَتَدَ كيركا ستعمد

<sup>(1) —</sup> رد المحتان: <sup>بر</sup>/الم

<sup>(</sup>r) - فقاری سراچیة ش:44

بھی حاصل ہوجائے اور سنف صافعین کے طریقہ کی ویردی تھی ہو دیکن اگر کئی جگھا اس کی می نفت میں ، فقتداور اختشار کا اندیشہ ہوتو پڑوں کہ ایک تول غیر عرفی زبان میں خطبہ کا سوجو دہے ، اور بہت سے علق النے اس کو ترجیح وی ہے ، اس لئے زیادہ شدت اور اسرار سے کلام نہیں لیڈ ہو ہی ہے ، کیوں کے مسلمانوں کی اجماعیت کو برقر ارد کھنا ان جزوی اختلافات سے زیوہ ہم ہے۔

#### كارخانول مين نمازجمعه

موث :- (797) أيك فينفرق هيه جس بين مسلمان سازموں کی تعداد بہت کم ہے،اس کے قریب کوئی سحد نہیں ہے اور ندائی نئینر ک میں کو کی حکم نقل کی جائے ہے کہ ياجج وقت كي اذ ان اور نماز كا اجتمام كيا جا يحكي بما زظهر محي اجم عي طور برا در بعني افترادي طور بر دا كر لي ج في ہے الكن فماز جعد کی اوا کیکی میں جووشواریاں ورپیش میں وہ یہ جس کہ پنج کا وقذ ہرف وہ محننہ عنی ہر ڑھے بارو ہے ایک ہے تک ہے اور فیکنری سنة محد کافاه صله دویا دُ ها کی کمپومیشرد ورسیه است: کم وقت چی سجدجا کرتمازجور و کرنامکن تیس ہے، ہفتہ چی اس آیک دن کے لئے ؟ دھا کھنٹہ کے دلقہ پر اضاف افت اجرت کے فقصان کے ساتھ ڈیٹ جاہتے ہیں، بھط میاس کے لئے بھی تی رقبیں ہے ، ان کوشفوں سے ماجی ہو یہ نے کے بعد پچھ لوگوں نے یہ ہے کیا کہ فیکٹری کے حاطہ بس نماز جعہ کا استمام ترنیا کریں مے اچنا نیو **تو**عرصہ ہے بیشند جاری ہے اکیا العارا العل مي الميار أراد وجود الا الموجال ب يانيس؟ ( سدفحدر فع الله)

جوزاب: - کارخاندهی بحی نماز جمد پزهی جاستی ہے، جمدے لئے اوّن عام شرط ہے، کیکن فقیا رئے ایسے فلعول میں جمد کوسی قرار دیا ہے، جہاں مسجد کا درداز واعد دن فلعہ کے لوگوں کے لئے بند نہ ہورکیکن ماہر والوں کے لئے بند ہو: ·

> " ولايستس غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن الحسام سقور لأهله وغلقه لمنع العدو ولا المصلى نعم لو لم يغلق لكان أحسن " (١)

> > جعمیں کبآ ناضروری ہے؟

مون:- (798) نماز جدے لئے اذان کے ساتھ ای مجد عمل آ جانا شروری ہے یا خطبہ پڑھنے کے دائت آ جائے؟ (قادر خان آسیر، دحرم آباد)

جوارب:- الدنعاني كارشاربك

" جب جعد کی اوّان دی جائے تو اللہ کی وَکر کی طرف دوڑ پڑوہادر شرید وقروفت چھوڑ دؤا (۲)

الل علم كاخيال ہے كہ تجارت اور كاروباركو بندكرنا اور جعد كے لئے تيزى كے ساتھ وواند موجانا كيل افران كے بعدى واجب موجاتا ہے:" ويسجسب السمعي و توك البيع جا الأذان الأول "(س) كيونك اگراؤان فاتى كے بعد جعد كے لئے بيمو نيخا موقة قطير باتا جونشمود ہے ووند باسكة كا واس لئة مجد بيمو نيخة على نجلت كرنى جاسية واور قطير على شركيد و بنا جاسية ـ

<sup>(1) -</sup> الدر المختار على رد المحتار://٩٤٩هـ

<sup>(</sup>٢) الجنة (١-

<sup>(</sup>۳) - الفتاري الهندية :۱/۱۳۹/۱.

جعدكے بعد كي سنتيں

موڭ: - (799) بہت سالاک جدی قرض پڑھ کر معجدے باہرتکل جاتے ہیں، اور کاروباریش لگ جاتے ہیں، توجعہ کے بعد کی سنز ان کا کہا تھم ہے؟

( قادرخان نعير، دهرم؟ باد)

جو (ب: - رمول الله والله جو کی نماز کے بعد سنت اوافر مایا کرتے تھے ،اور آپ ہاللہ کے لئے ، اور آپ ہاللہ کے لئے ا کے لوگوں کوائی کی تقین مجی فرمائی تھی ، (۱) ای پر معفر است محاب ہے ، کا ہمی مجل تھا ، تعفر سائل ہے ، اور اور معفرت مجد الله بن محرف جو در کھت پائر میا در کھت پائر ما کرتے تھے ، اور معفرت مجد الله بن معود ہوا ہو ہے کہ محفرت مجد الله بن معود ہوا ہو ہے کہ جو رکھت سنت اواکی جائے ، چائی ام اور ایسات اور امام کورکی ہی رائے ہے ، اور اگر کی وجہ سے الا قاموق نہ ہواؤ کم ہے کم چا در کھت سنت پاند لی جائے ، جی اگر کی ایک ہو ہے ، کورک ان ایسات کی دائے ، کورک ایسات کی دائے ہے ، کورک ان ایسات کی دائے ، کورک ان ایسات کی دائے ، کورک ان کی ہو ہے ، کورک ان ایسات کی دائے ہے ، کورک ان ایسات کی دائے ہے ، کورک ان ایسات کی دائے ہوئے کی منت مو کھوں کی ہے ۔ (۳)

جمعه من فرض وسنت كي نيت

مولان: - (800) نماز جد کے فرض وست اور نقل وغیروسب جدی نیت سے رامیس سے؟ الشقیں یا منے وقت نماز ظری نیت کیا جائے؟ (میسلفان بجوب عمر)

جوارب: - بہلے قویہ بات ذہن میں رکھی کرنیت اصل میں دل کے پانتہ ارا دو کا نام ہے،

 <sup>(1)</sup> الجامع للترمذي: صيث بر: arrarrar بياب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها -

<sup>[(</sup>٢) - الجامع للترمذي مريث مُر ٥٢٣ ، باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها -

٣) ﴿ يُكِنَّا لَجُوهُ وَ الْغَيْرُ وَ الْغَيْرُ وَ الْأَلَابُ

ا نیٹ کے لئے زبان سے تھا، ضروری نہیں، جب آپ جمد کی نماز ادا کرنے کے لئے مسید مسے اور انداز پڑسنے کی خرش سے کھڑ سے ہوئے ادر آپ کی اسی کیفیت ہے کہ کوئی فخص آپ سے بوجی نے کہ آپ کیا پڑھ دہے ہیں؟ تو آپ بلا تال جزئب وے کیس کہ جس نماز جمعاد اکر مہاہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جمد کی نہیت آپ کے دل جس موجودے، اس ای قدر کا فی سے۔

سنب ہے مربور ہسری جیدا کی صدری کی انداز ہے۔ ہمر حال جمعہ کے لئے جمعہ بی کی البت کریا ضروری ہے ہشہور منفی فقیہ علامہ طبی قراد کے ہیں

"كنا ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدأي

يشترط فيها التعيين (١)

سنوں کے سلندیں اصول بیہے کہ اس کا دست ، وینے کے لئے متعین طور پراس کی نبیت کرنا ضروری نبیں ، آپ جود کی سنت کی نبیت کرلیں ، عمل کی نبیت سے پڑھ لیس ، یا صرف نماز کی نبیت کرمیں ، کانی ہے، علامداین مجیم معرف قرماتے ہیں ،

أوالصحيح المعتبد عدم الاشتراط وعندن

تصم بنية النفل ربيطلق النية " (٢)

البدسنت ظہر کی نید درکرے مید بہتر ہے بھل نمازوں کے بادے میں اتفاق ہے کیمن تمازی نید کر لینائی کافی ہے۔ (٣)

خطبه کے درمیان درودشریف اور رضی القدعنه پڑھنا

موڭ: - (801) خطب ئے دورال حضور دکھ کا نام آنے پر'' درووشریف'' پڑھنا، یا محابہ کرام کا نام آنے پر ''رضی القدعظ'' کہنا کیسا ہے!' (مجم محبوب کلی، ڈاکر، کرنوں)

<sup>(</sup>۱) کبیری تال:۳۳۵۔

 <sup>(</sup>۲) الأشياه والنظائر موالحنوي ا/۱۶۱۱ه اگري-

<sup>(</sup>۳) مولازمایل.

راخين

جوزرب: - رمول الله ﷺ خطیہ کے درمیان مختلو، یہاں بھی کہ نمازے بھی متع فر مایا ہے۔ (۱) نمازی ممالعت اجزاء نمازکوشاش ہے ،اوراجزاء نمازیش ایک رسول اللہ ﷺ پر صلالا وسلام بھی ہے ،اس کے خطبہ کے درمیان زیان سے در ووشریف نیس پڑھنا جا ہے ، بال اول بی ول بھی پڑھے تا کہ درودشریف پڑھنے کا عمل بھی ہوجائے اور خطبہ کے ورمیان خاموش رہے کے تھم یہ بھی کمل ہوجائے ، جنانج علام صلی قربائے جیں :

" فیسصلی المستمع سرا بنفسه وینصت بلمسانه عملا بأمری - صلوا- وانصتوا" (۲) اسطرح رمول انتری کے دولوں امکام پرفمل ہوجائے گا ، ٹیز علامہ این تجم معرفیّ

> آ اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماح اسمه والصواب أنه يصلي في

> > نفسه " (۳)

جب درود شریف کے بارے میں بیٹم ہے تو '' رضی اللہ عنہ' کے بارے میں بررجہ اول یک عظم موگا ،اس لئے '' رضی اللہ عنہ'' کا دعا سیکھیدل تی دل میں کہنے پراکھا کیا جائے۔

مجد ہوتے ہوئے گھر کی جھیت پر جمعہ

موال:-(802) شيرك بإدمجدول على جعدك نماز

 <sup>(1)</sup> عن ابن عمر خات رضمه: "إذا دخل أحدكم المسجد و الإمام يخطب على المنبر ثلا صلاة و لاكتلام حتى يفرغ الإمام "(رواه الطبراني في الكبير بضعف كالسجم الفوائد: المسال على الكبير بضعف على الفوائد: المسال على المسلم المس

<sup>(</sup>٢) - الدر المقتار مع الرد ٢٩٨/٢ـ -

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ١٤٠/١/٤٠.

موتی ہے، شہر کے سارے لوگ انہیں ہار سہروں میں جعد کی خماز اور کی المجلوں خماز کی المجلوں خماز کی الوگوں خماز اور کی خمال کی جست پراوا کی مکاان لوگوں کی خماز ہوگئی اور کیا اس طرح جمعہ کی تماز موجود کی کھوؤ کر غیر سلم کے گھر براوا کی جا کتی ہے؟

المجلور اوا کی جا کتی ہے؟

(محرمید الرجم، یالوتھ)

جوار :- شرین کی بھی مقام پر جعد کی نمازاد کی جائلتی ہے، جعد قائم کرتے کے ایم میں دیکھ میں لک میں بھی میں اس میں میں جب میں اس کا مصل ان سے

لے معجد جونا ضروری فیس، لیکن جب شہر میں جارمسجدی موجود بیں اور وہ نتام مسلمانوں کے لئے کفایت کرتی بیں ، یا اگر کفایت ندکرتی ہوں تو ان کے گروو پیش معیدی توسیع اور منفس لگائے

ی مخوائش موجود ہو، تو اسک مورے علی بہتر طریقہ یمی ہے کرتر دسجہ شرادا کی جائے ہمجا جھوڑ کردو سری جگہ تماز جعدادا کرنامسجہ کی جن تلفی ہے دفتیا و نے تکھاہے کہ:

> ''اگرامیراپ گل بیں جعد قائم کرے اور لوگوں کواس بیں آنے کی اجازت دے دے وقع جعد تو ہوجائے گا الیکن میر سمر و نقل ہوگا ، کیونکہ یہ مسجد کی جن تلقی کے متراد نے ہے''

> > .... لأنه لم يقض حق السجد (١)

خاص کر غیرسلم بھائی کے تحر کی جہت پر نماز پڑھنے بیں اندیشہ ہے کہ کہیں آسمدہ دوسرے سلمان اس براصرار کرنے لگیں، تو بلا ہرہے کہ بدند سرف انصاف کے خلاف ہوگا، جلکہ

بر بات اسلای تعلیمات کے بھی خلاف ہوگی اور س سے تعلق من بھی ہوسکتا ہے۔

نماز جمعہ حچھوڑنے ہے متعلق صدیث

موڭ: -{803} كيابينج ب كد باقي مرتبه نماز جعد

<sup>(1)</sup> \_ أن المحتان ٢٢/٣٠ ـ

تغاه بوجائة ودمهان نيس ريزج

(حيدرعلي جواد، ويكلور)

جوران: - خالبابیه بات روایت شن تین آئی ہے،البته معزت ابوانی وہ مناف ہے مروی بے کدرمول اختر ﷺ نے ارشار فریا ہا،

> " من تبرك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع على قلبه " (1)

> الم جس سنة تمن دفعد بلا ضرورت جعد يوو ديداس كردل ير مهرالكاوى جاتى ہے"

دل پرمبرمگ جانے سے مرادیہ ہے کہاس سے خبر کی تو یکن سلب ہوجاتی ہے۔

#### ترك جمعه كأكناه

موڭ: - (804) جو محض مسلسل تين جديش نماز ادا خيس كرتا، كيا اس كے تحريب فيرد بركت اضافي جاتا كيونك ايك صاحب جعد كوسجد ش نماز ادائيس كرتے ، بلكه تحر هي جي نماز اداكرتے جيں۔ (ايكس، والي مزية)

مورثر: - بلاعد رجعة جود مينامهت عي كناه اور محروي كي بات بي مستداحه شرابوق وه عروي ب كرسول الله الله عند أرشا وقرايا "من قوك المجمعة شلات موات من غير

<sup>(</sup>t) - مجمع الزوائد :۱۹۲/۲ ـ

المام ( تَدَقَّ أودا يودا كَادُّ فَ بِحَى الْحَامَةِ مِنْ كَلَيْكَ مَدِيثَ الْجَيَّابِ مَعْ ثَلَى وَكَمَلَ بِي اللَّهُ \* فَكَ مِن تَسُولُ السَّجِعَةِ ثَلَاثُ مَواتَ تَهَاوِشًا طَبِعِ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ " (الجامع للغومذي م صحيحة تُمِيز: •• 40 يَسَابِ فَنِي شَوْلُ الجَمْعَةَ بِغَيْرِ عَذَرٍ • نَيْرُو كَيْمَةٌ: سَفَنَ أَبِي وَاؤْدَ اصْرَيَّ فَكِيْرٍ. • • • • باب التشديد في تَرِكُ الجَمْعَةُ ﴾ في -

فضد و رہ طبع علی قلبہ ''(۱)''جس نے تین دفعہ بلاشرورت جمد چھوڑ دیا اس کے دل پر مبر لگا دی جاتی ہے'' اور بعض روانڈوں میں ہے کہاس کا دل متافقوں کا سا ہوجہ تا ہے ، بیاری ، شدید بارش ،وشمن کا خوف ور بینائی سے محرومی ان اعذار میں سے ہے جن کی بعد سے فقہا ہے ۔ مرکب جمعہ کی اجازت وی ہے ۔ (۲) اگر ان صاحب کو اس طرح کے اعذار نہ ہوں تو تہیں۔ سمجھا ہے کہ ووالی : شائد ترکزت سے یاز آئیں۔

### نمازجع فرض عین ہے

موٹ : ﴿ 1905 کی جعد کی نماز فرش ہے ؟ بعض حضرات اے واجب کمی کہتے ہیں۔ (مجدا گازا تھر امروگذا ) جوڑر : ۔ محقق علما وکی دائے کہی ہے کہ جعد مستقل فرض ہیں ہے ، اور چونکہ قرآن مجید : ورحد بیٹ متو اثر ہے اس کا ثبوت ہے ماس کے جعد کا انکار کفر ہے :

> " الجمعة هي فرض عين يكفر جاحدها » الثبرتها بالدليل القطعي " (٣)

ویسے واضح ہو کہ فرض اور واجب شرع کی از وم سے امتیار سے کوئی فرق تیں، جیسے فرش کا اوا کرنا نا زم وضروری ہے ، ای طرح واجب کا اوا کرنا یعی و جب وضروری ہے ، فرق عرف وو باتوں میں ہے ، ایک تو ذریعہ مجوت میں ، اور دوسرے بید کراس کے افکار کا کیا تھم ہے؟ فرض کا شوحت بیٹنی دلیل ہے ہوتا ہے اوراس کا افکار کفر ہے ، اور واجب کا جونت نسبتا کم ورجہ کی ولیل ہے جوتا ہے اوراس کا افکار کفرنیس ، البت فسق ہے ، ور ذریم کی اختبار ہے ووفون کی کرتا ضرور کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ، بأن ماجه من ترك الحمعة ۱۹۲/۳۰. من كم من السام من أن من أثر

ا تعزه <u>ک</u>ھے:سنن اپنی داؤد ،صدیث تمبر:۱۹۵۴ وکھی۔

<sup>(</sup>r) الدر المختار  $\sqrt{n} - m$ د.

<sup>(</sup>۳) روالمحتار ۳۲/۳۰۔

### خطبه کے درمیان سامعین کی بیٹھک

موڭ: - (806) جس طرح تشهد كا حالت بس بيضة بس، كي جد كے خليد بس اى طرح بيشنا جا بيئ ؟ ياكى بحى طرح بين كت بس؟ (محد الكان احد الرياكذ ا)

جواڑب: - خطبہ چونکہ احید نماز قبیل وال کے نمازی کی دیئت پر بیٹھنا ضروری نہیں، جبی سبولت ہواور اس کی بیٹھک سے دوسروں کو تکلیف شہر ہونے، بیٹھ سکتے ہیں، آگئی پالٹی بیٹے، یا کوٹ مارکرد یا جیسے سبولت ہودالیت قعدو کی می بیٹھک بہتر ہے، فاق عامکیری جس اس مسئلہ پر مشکوکر تے ہوئے لکھا ہے:

> " إن شاء جلس محتبيا أو متربعا أو كما تيسر ... و يستحب أن يقعد فيها كما يقعد في الصلاة " (١)

> > انفرادي طور پر جمعه وعيدين

موڭ: - {807} كيا عورت نماز جده وعيدين انفراوي طور پر گفر پر ادا كرسكتى ہے؟ يعنى جعد كى دوركعت فرض اور عيدين كى چيز ، كيجبيرات كے ساتھ ، حتى مسلك كى دو تى ش وضاحت فر ، كي

جوالب: - الله تعالى نے عوران کے سماتھ مینصوسی سہولت رکھی ہے کہ ان پرنماز جعہ اور میدین داجب قرار نہیں دی گئی ہے ، (۲) کیونکہ خواتین کواس کا مکلف اور پابند کرنے ہیں ان

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية:۱۸۸/۱۰

 <sup>(</sup>٢) أن التَّقَادُ عَنْ أَمَادِا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة :
عبد مسلوك أو امرأة أو صبي أو مريض (سنن أبي داؤد مع يث أبر ١٤٢٠ الباب
الجمعة للسلوك و العرأة)

ك لي أن وحملت بمي بإور فلنذ كالديشة بحل:

" حتى لاتجب الجمعة على العبيد والنساء" (1) "تجب صلاة العيد على من تجب صلاة الجمعة"(٢)

جہال تک انفرادی طور پر جمد اور حمید مین ادا کرنے کی یات ہے، تو ہمدا در عمید مین جماعت کے ساتھ میں ادا کرنا ٹابت ہے، ان نمازوں کو انفرادی طور پر ادا نہیں کیا جاسک ، اس لئے اگر کسی کی نمانے جمد فوت ہوجائے تو جمعہ کے بجائے اسے ظہر کی ٹمرز ادا کرنی ہے، اور عید میں فوٹ موجائے تو اس کی تضافیوں۔

جمعہ سے پہلے ہوی اور محرم خواتین کی پیشانی کا بوسہ

سول : - (608) مارے فائدان کے آیک بزرگ بیں، آئیں کہتی بیدهدی معلوم ہوئی کر حضور بھالا جدی نماز کے ایک بزرگ کے ایک بیشانی کا بوس کے لئے جاتے وقت اپنے کھر کی کرسخوا تین کی بیشانی کا بوس نمای کرتے ہیں، آئی بہتا ہی اور کی دو استدان کی بیشانی کا بوسہ جمعہ کی تماز کو جائے وقت کھر ہے تک ان کی بیشانی کا بوسہ جمعہ کی تماز کو جائے وقت کھر ہے تک مطابق ہے اور سنت کے مطابق ہے کا بال اس کے ان کی شادی ہوئی اور کھر ہیں بہو کے مطابق ہے کا بہوگی ہیشانی کا بوسہ جمعی داخل ہوئی اور کھر ہیں بہو کے بیشانی کا برسر لے سکے بیا بہوگی ہیشانی کا برسر لے سکے بی اور سات بوری ہیشانی کا برسر لے سکے بین جو بیشانی کا برسر لے سکے ہیں؟

مور الب: - بي محمد درست فيس كدرسول الله والله العجد كوجات بوت كمر كى محرم خواتين كا

<sup>(</sup>۱) - الفقاري الهندية: ۱۳۳/۱

<sup>(</sup>۲) - النتاري للهندية:۱/۰۵۰

اوس ليت رب مون ، بلك نماز ب يبلي وسد ليما ايك حد تك غير مناسب عمل ب، كونك بعض قتهاء كے نزد يك اس مورت ميں وضوء توت جاتا ہے وتو وضوء كے بعد اور تماز سے يميلي توايي عمل ہے بچنا جاہتے جس ہے ناتف وضوہ ہونے کا شبہ جو ،ن کہ خاص طور پراس کا ارتکاب کیا أجائ ورمول الله للفظ سے ایک آ وجه وقع برحفرت فاطمہ رمنی الله تعالی عنبا کی چیشانی کا بوسہ لینا فایت ہے،(۱) کیکن پیٹمل ہمی امقاتی تھا، ندکے معمولاً ،آج کے دور مواہ ہوں جس اس طرح کا عمل متشرکا درواز ، کھول دے کا ،اس کے بیوی کے علاوہ تمام بی محرم خواتین کا بوس لیہا تفاطا نا مناسب ہے اس لئے اس سے بچا وا ہے ، بہو بھی محرم فورقول میں داخل ہے ، کیو کداس سے بھٹے کے لئے تکاح حرام ہاور جن مورق سے بھٹے کے تکاح حرام ہوان ہی کوعرم کیا

> ایک ہی معجد میں ایک سے زیادہ بار جمعہ کی اوا ٹیگی موثث: - (809) برطانیہ کے ایک شہر میں ایک کی منزلہ سمیر ہے جس میں عام نمازوں کے علادہ جعد کی ٹراز بھی موتى ب مجد كومزيدوت كرف كالمخوائش فيمن بكونكد مجد کے جارہ ل طرف معجد کی مملوکہ زمین نہیں، معجد کوسز پداوتھا كرفے كر بھى مخوائش نيل اور قانون اس ميں مائع ہے، عام دنوں میں معجد کا کچی حصر علی استعمال ہوتا ہے الیکن جعد کے ون تمام منزلیس بحرجاتی ہیں ، پھر بھی کافی شیس ہوتی ،اس لئے

<sup>(</sup>١) - " عن عنائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت : ما رأيت أحدًا أشبه سمنا ودلًا و هديًا برسول الله ﴿ قُلُ في قيامها و قعودها من غاطمة بفت رسول الله ﴿ قبلات: وكانت إذا دخفت على النبي 🗱 قيام إليهما فقبلها و أجلسها في مجلسه ألخ (الجامع للترمذي - حريث ُبر:۳۸۵۳ آیاب ما جاه فی فضل فاطمة بن محمد 😸 🥍 ۔ محمد دورون محمد برورون محمد اللہ محمد محمد محمد محمد اللہ محمد اللہ اللہ

ان حالات کے ہیں منظر میں آپ ہے درج ذیل ہاتھی عضا دے طلب ہیں:

(الف) میچہ جی ایک سے زیادہ جماعت کرنے کے سلمار جمی فتھا دکے فداہت کما ہیں؟

(ب) فقة في شراكم ارجاعت كي اجازت هي؟

(ج) بومورت حال اور تدكور مولى كيا اس مورت

مى كرار جماعت كى تجائش ب؟ ﴿ أَحْرَقُلْ ، رَطَانِيهِ ﴾

جو (ب:- (الف) تحرار جماعت کے سلسلہ بین دخیے کے علاوہ روسرے نتہا ہ کے اند ہب کی تفصیل ہیں ہے کہ امام مالک کے نز دیک جس سجد میں کوئی امام مقرر ہو وہاں اس امام کی جماعت کے علاوہ کوئی اور جماعت کرنا تحروہ ہے ،اگر کی اعتبہ مقرر ہوں جوالگ الگ جماعتوں کو

پڑھائی ، تواس صورت کے بارے میں مالکیہ کے نزدیک اختلاف ہے ایکن داخ میں ہے کہ یہ

صورت بھی محردہ ہے، جس سمجہ میں کوئی پاضانبلہ امام مقرر ہو، اس میں دوبار و جماعت محرد ہے ، البتہ اگر سمجہ مثلک ہے اور تمام لوگ ایک ساتھ نماز میں پڑھ سکیں رتو ایک سے زیادہ جماعت کی سمخائش ہے۔ ر(1)

امام احمد بن طنیل کے زور کیے مقررہ امام کی اجازت سے آیک سے زیادہ جماعتیں کی جاسکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نمیں ۔ (۲) مشہور محدث امام تر فدگ نے امام احمد کی رائے نفق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فقہاء میں امام اسحاق کی بھی بھی رائے ہے ، نیز متحدد محاب عادد اور تابعین ای تعط نظر کے حال ہیں ۔ (۳) مشہور محدث امام بخاری کار بحان بھی کبی ہے۔ (۳)

> "وإن صلى فيه أهله بأذان واقامة أو بعض أهله يكره لغيرأهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والاقامة"(ه)

فقها واحناك صولي طور بركرار جماعت بكراه قرار دية بين، چنانچه علامه كاساني فريات بين:

اس طرح اکثر فقہا وکا مسلک ہیں ہے کہ تھرار جاعت کرا بہت سے طالی ٹیمیں ، غدا ہب اربعہ میں احماف ، مالکیدا ورشوافع کا بھی نظار تھرہے ، حماللہ جواز کے قائل ہیں ، اورشوافع جگہ کی تھی کی صورت میں تکرار جماعت کو جائز قرار دیے ہیں ، جو حطرات تکرار جماعت کو جائز قرار دیے ہیں ان کی دلیل ایک دوایت ہے کہ

> ا یک میادب جماعت فتم ہونے کے بعد مجد نبوی 🦚 میں آتے رسول اللہ ﷺ نے فریایا : کون ان کے اجر میں اضافہ

<sup>(1) -</sup> ويكي روضة الطالبين: ا/١٥٠٠ تيززيك الفقه الاسلامي وأدلته: ١٩٣٠–١٩٣٠ -

<sup>(</sup>r) - وكيحيِّزكشاف القناع ١/٥٣٨، يحالهُ الفقه الاسلامي وأدلته ١٣٥/٢٠ -

<sup>(</sup>٣) - الجامع للترمذي: ٥٣/١٠- باب ماجا، في الجماعة في مسجد قد صلى فيه -

<sup>(</sup>٣) - صحيح البخاري: ٨٩/١٠باب فضل الجماعة -

<sup>(</sup>٥) - بدائع السنائع : ١/٨٤٣-

کرےگا؟ ایمنی کون ان کے ساتھ شریک ہوکر آئیں جماحت کا تواب یہو نچائے گا؟ بعض روایتوں بیں ہے کہ ایک ماحب کر سے ہوئے ، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معزے ابو یکر مطابقے ، چنا نچہ وہ ان کے ساتھ شریک ہوگئے ، اور ان صاحب نے مجرنیوی کے بی جماعت ہے نماز اواکی ۔ (1)

اس طرح المام بخاریؒ نے حضرت انس مطابہ کے بارے میں نقل کیا ہے: '' حضرت انس مطابہ ایک البحا مسجد میں تشریف لائے جس میں نماز ہو چکی بختی ، تو دوبارہ اذاان وا قامت کے ساتھ تماز ادا فرمانی''۔(۲)

جونوگ محرار جماعت کو محروہ قرار دیتے ہیں، ان کے پیش نظروہ روایت ہے کہ رمول الشہ ایک بار بجونوگوں کے درمیان ملح کرائے تشریف لے سے، جب آپ ایک فارخ ہوکر معید آئے تو نماز ہو پھی تھی آپ ویٹ کر وائی آئے اور الی فارکوجن کیا اور نماز اوافر مائی (۴) نیز محرار جماعت سے لامحالہ جماعت کی تعداد قبیل ہوگی، کیونکہ جب لوگ دیکیس سے کہ بار بار عماعت ہو کتی ہے تہ آئے میں تا فیرکریں کے اور اس طرح جماعت کی کڑے "جوشر بعت کا خشا ہے" فوت ہوکر رہ جائے گا، چنا نجے طالبہ کا سائی فرماتے ہیں:

> " لأن التكرار يؤدي الي تقليل الجماعة ؛ لأن البنداس إذا علموا أنهم تنفوتهم الجماعة

الجامع للترمذي مديث بر ٢٧٠ باب في الجماعة في مسجد قد صلى فيه -

 <sup>(</sup>۲) صحيح البذاري ://۲۲۰ باب فضل الجماعة -

<sup>-</sup> مجمع الزرائد: ro/r باب فيمن جاء إلى المسجد فوجد الفاس قد صلوا -

فيست عملون فتكثر الجماعة ، إذا علموا أنها لا تخوتهم يتسأخرون فتخل الجماعة وتقليل الجماعة مكروه "(ا)

" لأن في تكرار الجماعة تقليلها" (٢)

واقعہ ہے کہ جمہور کا نقط الظر شریعت کے مزاج و غداتی اور جماعت کی مصلحت سے زیادہ ریب ہے۔

(ب) احتاف کے سمک کی تغصیل ہے کہ چندصور تیں اس میں کہ جن بیں بالانقاق تھرار جماعت کروہ نیس۔

اول: - سیک' مجد کلیا ند ہو، بلکہ بازار یا شادع عام کی مجد ہو، جس میں گزرنے کے اوالے اسک نماز پڑھ نیا کرنے کے ا اوالے نماز پڑھ نیا کرتے ہوں۔ '' أو كمان مسلمیت طریق جاز إجماعا '''(''')'' و كذا کے نفسی مسلمیت قارعة العطریق ''(''') اس كی اور بیت کرا کی مسلمیت میں نماز کی نشر کے ہوئے ، بكر حسب موقع کزرنے والے بڑھ لیتے ہیں واس کے اس سے کٹرے ہی موت میں ڈیر ہے تھیں ہوتے ، بكر حسب موقع کزرنے والے بڑھ لیتے ہیں واس کے اس سے کٹرے ہی موت میں ڈیر ہے تھیں ہوتے ،

و دسرے: - اس سمجد میں بھی تحرار جماعت میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے لئے اہام متعین شہودا در کچھ تعین لوگ سمجد میں تدآیا کرتے ہوں ، بلکہ کیف سا انسفیق اسمجھ کچھ لوگ بھی پچھا درلوگ نماز پڑھتے ہوں ، چہ تیجہ قردی عالمگیری میں ہے:

" المسجد إذا كان كه أمام معلوم أوجماعة ا

 <sup>(1)</sup> جدائع الصنائع:الـ٢٨٠ م.

 <sup>(</sup>r) البحر الرائق أ/100 م

<sup>(</sup>۳) ارد المحتار :۳۸۸/۳ <mark>ـ</mark>

<sup>(</sup>۳) - الفتاري الهندية ۸۳/۱.

معالومة في محلة فصلى أهله فيه بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان" (1) ومن أكار علم المرابع المرابع عن أكار الاستحداد المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

تیسرے:- اگر پکی جماعت الی مخلہ ہی نے کی جیکن اذان آ ہنداس طریقے پردی کہ ودسرے لوگ ندین سکیل آواس کے بعد دوبارہ جماعت کی جا کتی ہے:

"جماعة من أهل السجد أذنوا في السجد على وجها لمخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر قدوم من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول فأنذوا على رجه الجهرو الإعلان ، ثم علموا ماصنع الفريق الأول فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى "(٢)

چھی صورت: - بیرے کرمجد علّہ علی میں غیر الل محلّہ نے پہلے الذان وا قامت کے ساتھ جماعت کر یا محدود نیں: ساتھ جماعت کر یا محرود نیں:

" يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان و إقامة إلاإذا صلى بهما فيه أوّلا غير أهله "(٣)

یا تج یں صورت: - بیرے کہ پہلی جراحت اذان کے ساتھ جوئی ہو، اور دوسری جراحت بغیراذان کے ہواس کو حضیت بالاتفاق مباح قرار دیاہے:"وسا باذا حسلوا بغیس أذان بیعام إجماعا" (۴) اور ٹرائی ش ہے:

<sup>(</sup>i) الفقاري اليندية :Ar/i: \_Ar

 <sup>(</sup>٢) فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ الهندية: ١٨ ٨عـ كلال.

<sup>(</sup>۲) رو المعتلر ۲۸۸/۳۰

<sup>(</sup>٣) - الفتاري الهندية :٨٣/١-

' واو کور آهله بدونهما … جاز اجماعا ' (۱) محرار جماعت کے جائز ہونے کی رمور تم فتہا وحذیہ کے ٹرو کیٹ تنق علیہ ہیں المام مجرّ

سے منقول ہے کہ اگر دوسری جماعت مدا تی ادراچھا تی سے طور پریشہ ہو یو تو مکردہ نہیں ، درنہ مکردہ ہے، چنانچہ طلامہ کاسانی قرماتے ہیں:

> " وروى عن محمد أنه يكره إذا كانت الثانية على سبيل القداعي والاجتماع فأما اذا لم يكن فلا يكره " (٢)

ا .... ممكن بي كدام محر كاس قول كاستعددي بويوندكور بواب كددوسرى

جهاعت اوّان کے ساتھ مکروہ ہے، ایغیراوان کے تیس ، کیونکہ اوّان مداعی کی واضح صورت ہے

ہ انام الدیوسٹ کے قول ٹی تمین نریادہ وسعت ہے ، اور وہ یہ ہے کہ اگر جماعت ٹائیے جماعت اولی کی دیئت پر شہور تو ہماعید ٹائیے کروہ نیس بھیر دیئت سے کیاسراد ہے؟ اس سلسار میں عام

طور پریہ بات کی گئے ہے کہ محراب اورامام کی جگہ ہے مٹ کردوسری جگہ امت کی جائے ، چنانچہ علامہ شائ فرماتے ہیں:

> " وعن أبى يتوسف أنته إذا لم ثكن الجماعة بهيئة الأولى لاتكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعمل عن المحراب تختلف الهيئة كذا في الهزازية "(٣)

> > نيزعلامهاين تجيم كابيان ب

<sup>(</sup>ا) - رد (لمحتار ۱۸۸/۴)

<sup>(</sup>r) بدائع الصنائع ://۲۸۹ مثل.

<sup>(</sup>۳) رد المحتار :M4/r

" وعن أبي ينوسف لابأس به مطلقا إذا صلى في غير مقام الإمام" (١)

يهال بدياست مجي ابم ب كرامام إبويست كراس قول كوفتها مريح اورمنتي برقرار ديا

ب، بناني علامة تاى كى سراحت اصول كى بارى على كرريك به " هو الصحيع "

السلسة جمد چولك شعار وين ك ورج على ب وائل ك جعدكا بير مال ايتمام بونا

جاہتے ، اس کئے فتہا ہے جو کے قیام کے لئے بعض شرائط کے بارے میں تخفیف ور عاہدے -

ے کام لیا ہے، چنا نچ اصل یہ ہے کہ آیک علی جگہ جمعہ ہو بیکن اس کے ستحب و مطلوب ہوئے میں کسی کو بھی کلام نہیں ، بیکن اگر ایک جگہ بھر م لوگوں کے اجتماع میں وقت ہوتو فقیاء کہتے جس کہ

ہیں ن مر مامنا ہیں ہوں اور میں میدہ ہم فرون ہے، مان میں ایس اور مہام ہے این میر متعدد جعد میں بھی کوئی حرج قبیل مطالمہ این مجھ قرونے جیں:

" ينصح أداه النجمعة في مصر واحد بمواضع

كثيرة وهو قول أبي سنيغة ومحمد ،وهو

الأصبح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد في

مدينة كبيرة حرجا بينا وهو مدفوع "(٢)

يى بات نقى مالكيد فيكسى ب:

" واعلم أن خشية الفتنة بين القوم إذا اجتمعوا

في مسجد تبيح التعدد كالضيق " (٣)

المام شافی کے زود کیا آ ایک شہری متعدد جعہ جائز نہیں الیکن اس کے بادیرو ومت خرین

نے از راوشرورت منتصرہ جھو کی اجات دی ہے، تا کہ جمدے لوگ محروم ند ہونے یا کمیں۔(٣) ...

<sup>(</sup>۱) - البحرالرائق ۲۰۵/۲۰.

<sup>(</sup>۲) والرمزين.۱۰۵/۲

<sup>(</sup>٣) - الشرح الصغير:ا/٥٠١ـــ

<sup>(</sup>٣) - ريجي روضة الطالبين: ١٠١٠-

اک طرح مجدہ تو زمین پر جونا چاہئے ،لیکن اگر جعد عیں اثر دھام کی ہجہ سے میمکن نہ ہوتو فقہا مرنے تمازیوں کی پیشت برہمی مجدہ کرنے کی اجازت دی ہے:

" رجل لم يستطع يوم الجمعة أن يسجد على الأرض من النصام فيانه ينتظر حتى يقوم الناس ، فإذا رأى فرجة سجد وأن سجد على ظهر الرجل أجزأه" (1)

ان نظائر سے بہ بتانا مقصود ہے کہ شریعت عی اقامت جند کی جو ایمیت ہے ، فقہاء نے اسپنے اجتہادات بٹی اس کو ہو کی ایمیت دی ہے ، اس لئے تکرار جہاعت کی کراہت سے بڑھ کر یہ ہے کہ چھومسلم ن جمعہ کی سعادت ہے محروم ہوجا کیں ، لہذا داقم الحروف کی رائے ہے کہ:

(الغب) اولاتو معید کے ذمہ داران اس بات کی کوشش کریں کہ جدد کے لئے مشقل طور یرکوئی بال حاصل ہوجائے۔

(ب) جب تک به سهانت عاصل نه بونجرار جماعت بی کے ذریعہ سمی ،سلمانوں کو جمدے محروم ندہونے ویں ورنداندیشرہ کراس سے ان کی وقعی حالت پر بہت بی خراب انڑ مرتب ہوگا۔

(ج) صورت ہیں ہوکہ صرف کہلی جماعت سے پہلے ازان اور اقامت ہو ، دوسری یا تبسری جماعت کے لئے از ان اور اقامت نہ کئی جائے ، تا کہ اس قول کے مطابق کہ '' دوسری جماعت بغیراذ ان واقامت کے درست ہے'' تشمرار جماعت درست قراریائے ۔

و) میلی جماعت میں امام جہاں کھڑا ہو، دوسری جماعت جی اس سے کی قدر پیھیے ہے کر کھڑا ہوا در دسری جماعت میں امام کی جوجگہ ہو، تیسری جماعت میں امام اس سے بھی ہٹ

 <sup>(1)</sup> الفشاري شاخسي خبان عبلي هامش الفتاري الهندية :/ ۱۲۸ بباب مبلاة الجمعة - من ...

کرنماز پر حائے ،اس طرح تغیر دینت کی کیفیت پیدا ہوج سے گی ، جوانام ابو بوسف کے قول پر تکرو نہیں ہے۔

(ہ) سے بات بھی مناسب ہوگی کہ مجد کا مقررہ امام آخری جماعت کی امامت کرے تا کہ اس کا شارائل محلّمہ کی جماعت میں ہوا در پہلی جماعتوں کا شار فیرا ال محلّمہ کی جہد عنوں میں ہور اور فیرول محلّمہ کی جماعت کے بعد محی الل محلّمہ کی جماعت بالا تفاق درست ہے۔

تحرار بھاعت کی ہے وہ صورتی ہیں کہ احماف کے مسلک کی فدکورہ تفسیلات کے مطابق میر است کے دائر ہیں تیں آئیں آئیں، لیکن طاہر ہے کہ اصل ہے ہے کہ سجہ میں ایک ہی جماعت ہو، اس لئے اس کے لئے کوشش جاری رکھنی جاہئے اور جب تک میں بولت بھر نہیں یہو نئچ ، تحرار جماعت کے مما تھوی کی اتمام آنے والوں کے لئے جمو کی سمولت برقر ادر کھنا جاہئے کہ اس سے فریعت دین کی اجمیت لوگوں کے ذہن میں باقی رہے گی اور ان کے ذہنوں میں اٹی خہی شاخت بھی قائم رہے گی۔

جعدکی جماعت ثانیه

مون :- (810) ہادے بیال مجدی تی جدی تماز کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں ، بنب مجد جرجاتی ہے تو کچھ لوگ جو تقریباً - اسے زائد ہوتے ہیں ، مجدے اور جیست پر کھلے آسان کے نیچ تماز جعدادا کرتے ہیں ، گزشت جعد کے دن مسلسل بارش ہوتی دی ، کہنا کی صورت ہیں اور کے لوگوں کو بارش میں ہمیکتے ہوئے نماز ادا کر چیا ہے یا دوسری جماعت بنا کر پڑھنا جاہے ؟ ایسی صورت ہیں جمد کی نماز ادا

( عافظان زا کرحمای، پٹن جرو )

جو (رہ: - جوسورت آپ نے ذکر کی ہے ، اس میں اوالقر کوشش کرنی جا ہے کہ سمجد کی حیت کے بجائے اگر دوسری سمجہ اوقو وہاں ، یاسمجہ کے علادہ کوئی اور جیت والی جگہ ہوتو وہاں جمعہ کی دوسری جماعت کر لی جائے ،کیکن اگر یہ شوار ہوتو عذر کی وجہ سے دوہارہ جماعت کی تھیائش ہے، کیونکہ خاص صالات میں فقہاء نے تکرار جماعت کی اجازت دی ہے۔والقداعلم۔



# نمازعيدين كابيان

٢ ردتمبراورعيدالفطر

موڭ: - (811) يبت ئوگون كوتشويش باكر عيد الفطر ٢ رومبركوآ لكي توست كيزے پيننا درست بوگا يا نيس؟ كيونكه بيني بارى مجدكى شبادت كادن ب؟ (حرستين فارد تى مادوكير)

# عیدی نماز میں رکوع یااس کے بعد شریک ہو

موان: - (812) اگر کوئی فضی عیدی نمازی امام کے رکوع میں جانے کے بعد پیونچا میا دومرل رکھت میں آ کر امام کے ساتھ ملا بواس کو کس الحراج اپنی نماز ادا کرئی جا ہے؟ ( تحر ساجد علی مظام آباد )

#### نطبه عيد كے درميان چندہ

موڭ: - (813) جارے گاؤں بیں عید گاہ میں عید کا نمازے بعد تعلیب ساحب کے خطبہ سے وقت ویڈی مدسد کا چندہ کیا جاتا ہے ،ہم نے میان دکھاہے کے خطبہ منا واجب ہے ، چندہ کرنے سے خود چندہ کرنے واسلے خطبہ تین سنتے ، نیز لوگوں کو بھی خلل ہوتا ہے، کیا اس طرح کرنامناسب ہے؟ (میداللہ، حیت کویا)

جوزل: - عيد كا خطبركو بشد كے خطب كى طرح واجب نيس، ليكن سنت ضرور ب " و هـ و أنها فيها سدة لا شوط " (۱) اورسنت كوترك كرنا يالوكوں كوايك سنت كى اواليكى بمى خلل ۋالنامنا سب نيس، اى ليے جولوگ تعليم عيدين ياضل تا تن شريك بول، الن يرخاموش

" و يسجسب السكوت و الاستمساع في خطبة

العيدين و خطبة الموسم " (٢)

اس لئے خلیہ کے درمیان چندہ کرنا بہتر میں ، خطبہ عمل موجائے ، تعریدہ کرلیا جائے۔

نماز کے بعد تکبیرتشریق

ر بہنا اور توجہ کے ساتھ خطب کوسفنا واجب ہے۔

موڭ: - (814) نماز عيدالدي شرسلام كه بعداور خطب به بهليجيرات تشريق پامني جاسية بانبيس؟ (حافق مرم بلي رشادي، گهرك.)

جواری:- اس سلسلہ جس الل علم کے درمیان اختلاف دائے ہے، فقہام احتاف جس علاء کچ کی رائے ہے کہ بڑھنی جا ہے:

> " وعلیه توارث العسلمین فوجب اتباعه" (۳) " کیمسلانوں کا متوارث عمل ہے، نہذا اس کی اتبارہ واجب

> > ڄ

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۲۹/۳۰ ـ

<sup>(</sup>r) اليمر الرائق:۲۲/۲۲ـ

<sup>(</sup>۲) - راب المحقار ۲۲/۳: ـ

#### نمازعيدكي قضاء

موثل:-(815) جس فض کی نماز میر انفاق ہے چوٹ جائے ، جے وہ مویارہ کیا اور نماز ہوگی ، تو اب اس کو کیا کرنا جائے ، تضاد کرے یا کوئی کفارہ کرے؟ (مجر جہا تھیرالدین طالب، باغ امجد الدولہ)،

جوال: - اگركى كى نماز ميدا كيد مجديل جوث جائد اور دومرى جكه الحد كا مكان

ہوتو وہاں جا کرنماز ادا کرے ،اگراس کا امکان ٹیس ،تواب قضاء کی تنجائش ٹیس ،اپنی کوتائل پرانڈ تعالی ہے استففار کرے اور بس ، فرآوی مالکیری میں ہے :

> "والإسام لو مسلاها مع الجماعة وفاتت بعض الشاس لايقضيها من فاتنه ، خرج الوقت أو لم يخرج "(١)

> > عيدمين شيرخرما

موڭ: - (816) كيا عيد القرك دن شير قرما عانا خروري ب؟ اوركيا دومرا فضا خانا خلاف سنند يا فيرورست ب؟ - ( قارى ايم واليس خان داكبر باخ )

> جور(ب: - سیدنا مطرت انس میند ہے مردی ہے کہ العمال این ملاق مائنا کے روز کا استار میں ا

''رسول اللہ ﷺ میدائفٹر کے دن عمدگاہ میائے سے پہلے چند سمجوریں تناول قراما کرتے تنے''(۲)

) الفتاري الهندية:/١٥٢\_

 <sup>(</sup>٢) النجامع للترمذي مديث بر ٥٣٣٠ بياب ساجناه في الأكل ينوم الفطر قبل
 الخدم بير

## خوا تین اورعیدین کی نماز

مولان: - (817) منا ب كرهيدين كي نماز مورتوں ي واجب الل ب، جب كرو كر بش اكيلے پر صناح التي إلى او كياس كے لئے خطبہ مجد مي جاكر شنا ضرورى ب ؟ (سزام بشم محر)

جو (آب: - رمول الله الله کے زبانہ میں خواتین کوعید میں شرکت کی اجازت تھی ، (1) کیونکہ اس زبانہ میں فقتہ کا اعریشہ کم تھا ،اور آج کی طرح ہے میائی عام تیں تھی ، چنانچ سید تا حضرت عائشہ تشار تھی اللہ تعالیٰ عنہانے فربایا کہ:

> "مورون میں اب جو کیفیت پیدا ہوگئی ہے، اگر رمول اللہ ﷺ نے دیکھنا ہوتا تو ان کو معجد جانے ہے ای طرح منع فر مائ

#### موتاجيها كدى امرائكل فَاخواتَّكن وُنْع كرديا ميا فها، (1)

ظاہر ہے کہ حضرت ، تشریفی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانہ کے اعتبارے اب ای حالات اور بدتر ہو گئے ہیں، فتنہ کے مواقع ہی بڑھ کے ہیں، اور فورقوں کا جذبہ آ رائش ہی پہلے ہے کہیں ذیادہ ہو گیا ہے اس لئے موجود ، حالات ہی بدرجۂ اولی خواتین کا عید وغیرہ کی فماز ہی شرکت کرنا منا سب نیس، ندمید تھا تھر پر اواکی جاسکتی ہے، دعاءا در اللہ کاشکر اواکرنا کافی ہے، اصل تقعود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، جب کورتوں پر جدا در عید بین کو داجب ہی نیس رکھا کیا اور اس کے برخلاف پر دہ اور گھر جس رہنے کو خرود کی قراد دیا گیے ، خود اللہ تعالیٰ کا اور شاد ہے ، خود فرز فیس بُینو بنگن کی (۲) تو ایک مورع بات کا ارتکاب کرے ایک مرادت کرنے میں کیا فقع ہے ، جو آ ہے پر وابس نیس ، اور جس کا شریعت نے آ ہے کو مکافی نہیں ، بنایا ہے۔

#### عورت كاعيدگاه جانا

مون: -(818) کیا مورت کو عیدگا، میں جانے کی اجازت ہے؟ ادراگر اجازت ہے تو کیا آپ عیدگا موں میں عورتوں کے انظام کی ایل کریں ہے؟ (احدی تیم،شاچن گر)

جوارُب: - صفور ﴿فَقُاكَ وَمَانَه بِمِن خُواتَمِن كُوعِيدِگاهِ جَاسِفَ كَى اجَازَت مِنَّى اور عام نمازول بَيْن بِمِي حَواتَيْن شريك بواكرتَى تَقِين، (٣) موجوده حادات بين اس كي اجازت نبين، آپ هنگا كذه اندمين فيركافسه قدارُواتَيْن بين بين باحيا مِنْسِ مردِيمِي اپن نگاه يست ركع شف بعض محابه عالد سنداز راه دِشريت بدنگائي جوگي و ان پراستاشد پدارُ جواكرآب هنگاكي مجل مين

 <sup>(1)</sup> حصصيع البخاري مساعشة ( ١٩٧٥ بـ اب انقطار الناس قيام الإمام العالم عنما و يحكم: صحيح مسلم معريث أم. ١٣٧٥ باب خروج النساء إلى العساجد الغ - صحيح

<sup>(</sup>r) الاحزاب ۳۳۰گئي۔

شرکت کا حوصلینیں پاتے ہے ،کرجن آسموں نے گناہ کیا ہے دہ اس لائن کہاں ہیں کدان سے
آ ب افغا کا دیدار کیا جائے ؟ آج کی سب داد دوی ہی اس احتیاد کا تصور بھی ممکن نہیں ،اصن
مقعود اجروٹو اب کا حصول ہے ،مردوں کوعیدگاہ جا کرٹونب عاصل ہوگا ،خواتین کو گھر ہیں رہ کر
حوالی آخری نینی بُنیوُ بَنگن کے (۱) کے عم آر آئی پڑئن کر کے ٹونب حاصل ہوگا ،اگر عمدگاہ جا تیں
اور ناخوش کوار دا تعاب ویش آئی تیں تو اس سے دین اور مقابات و ین کی بدنا می ہوگی ،عرس کی
حیثیت سے تعلیم نظر دہاں اس حرح کا محلوط جی جونا ہے اور اس کے تیجہ میں بوے ناگفتی

#### اگرعید میں تکبیرات زوائد حچوٹ جائیں؟

موران :- (819) نماز عید می امام صاحب نے زائد عجیرات کے افر قراءت شروع کرتے کیل دکھت ہوری کر ل، ای دوران شاید یاد آگیا تھا تو دوسری رکعت کی قراءت سے پہلے تمن بیولی ہوئی تجہیرت کید کر قراءت شراع کی اور ضم سارہ کے بعد پھر تمنی تجہیرات کید کر قماز پوری کی ،شری لحاظ سے نماز اور کی بھیرات کید کر نماز پوری کی ،شری لحاظ سے نماز اور کی ،شری لحاظ

جو (ب: - اس مورت می نماز ہوگی ، تاہم سئلہ بیہ ہے کہ گرفر اوت سے پہلے عمیرات زوائد کو بھول جائے اور دکورٹ سے پہنے باد آجائے تو اکمال رکھت کے رکورٹ میں جانے سے پہلے پڑھ لے ، اگر دکورٹ میں چلا ممیا ہو، بامر باو آبا تو اب اے کیا کرنا جا ہے؟ اس سلسلہ میں دوطرح کی آراہ ہیں:

الیک به درکوع ی شهان دا که تجیرات کو که ادر دومری

<sup>(</sup>۱) - الاحزاب:۳۳-

يد كراب ال تعييرات كوكين كى ضرورت نيس ديى ، يول اى نماز

پری کرلی جائے"(1)

کیل رکعت کے رکوع کے جداب ذاکر مجیرات کو شاونائے ، میدین بی مجیرات زوائد واجنب جین واس ملیے اصوبی بات تربیقی کدان مجیرات کے چھوٹ جانے کی وجہ سے مجدو سجو واجنب جو لیکن عیدین اور جعد بی تمازیوں کی کثرت کی وجہ سے مجدو سمومناف ہے واس کے بغیر مجمی فراز جو جاتی ہے۔ (۲)



<sup>(</sup>۱) - وكيمة:الفتاوي الهندية:۱/۱۵۱۰ و الدحتار:۴۲ ۵۵۰

 <sup>(</sup>٢) - السهير في التجمعة و العيدين و المكتوبة و النظوع واحد (لا أن مشائخنا أسلام : السهير في نتنة ` ( الفتاوى العيدين و الجمعة لثلا يقع الناس في نتنة ` ( الفتاوى العندية : ١٨/١) كلي.

# نمازاورنماز کے باہروعاء

### لكنت كى دعاء

مولاً: - (820) میری زبان پی بهت کشت ہے، اس کے لئے کوئی دعاء بنائمی۔ (اظہر کر می کھر)

جوال: - سيدنا معزمت مولى القلة كي إدر من معقول بكر " بالفيلاكي زبان

ش كشت في قرأن ش آب الفيد كي دعا موجود ب:

﴿رَبِّ اشْـرَحُ لِـىُ صَدُرِىَ وَيَسِّرَلِىَ آمَرِىَ وَاحَلُلُ عُقُدَةً بِّنُ لِسَائِيُ يَفْقَهُوْا فَوَلِيَ ﴾(١)

"میرے پروردگا وا میرے لئے میرے بیٹے کو کھول و بیٹے ، اور میرے سے میرے معاملہ کو آسران فر ماد بیٹے اور میری زبان کے بندھ کو کھول و بیٹے ، (لیٹی رکاوٹ کو دور فرما و بیٹے کا تاکہ کوگ میری ہے کو کھوٹیس"

(۱) که:Mtra مرتب

آ پ زیادہ سے زیادہ اس دعاء کو پڑھا کریں بعض مشائع کا خیال ہے کہ اس کے لیے یا نچول ٹراز کے بعداکیس اکیس مرتبداس آ بیت کا پڑھنا بہت مفید ہے۔

سب ہے بہتر ذکر

مولان: - (821)سے بھر ذکر کیا ہے؟

(سوده ، خانه بور)

جوار :- رمول الله الله عند ارشادتر ، في كرسب سي بهترة كرا الله إلى إلا الله " ب،

حطرت جابر ملا ای مدیث کے داوی این ، (۱) نیز حطرت ابو بریرہ ملانہ ہے آپ ﷺ کا ارشادم وی ہے کہ

"جس مخض نے ول کی مجرائی سے اخلاص کے ساتھ " لا الله الله محماره آیا ست کے دن میری شفاصت کا ستحق موگا الله (۲)

لى كار اطيبرسب معاضل ذكر باورجس تدومكن بواى كويد عن ربها جائي -

#### نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت

مو (2): - (822) مناب حسن صین بی المانی کی چھ آیات قرآن مجد بی بعد نماز فجر اور مصری دعاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اس کا طریقہ بیا انتیار کیا کیا ہے کہ آیات کا محضر معد آمام صاحب پڑھتے ہیں اور مصلی اسے اجماعی طور پر ہا واز بلند و ہراتے ہیں، اس طرح تمام آیات کی طاوت ہوتی ہے،

کفز العمال مدیث تمیر: ۱۳۸۵ د.

 <sup>(</sup>۲) كفؤ العمال مديث تمبر: ۱۸ ايما ـ.

ابنداه اس طریقے کواس فوش سے افتیار کیا می قماء کرمب مصلیوں کو یاد ہوجائے اور کی سال سے پہا طریقہ جاری ہے،
ایک صاحب نے فرہ یا کرسورۃ اعراف کے آخری سفی تھم میں اور آئی ہے کہ جب قرآن پڑھا جار باہورۃ پوری توجہ سے سنواور خامی ہو جادی ہوجا تا مرب قرآن پر عما جار باہورۃ ویک آواز بلند پڑھنا اس تھم ریائی سے مطابقت نیس رکھتا ، نہوں نے رائے دی کد ایک صاحب پڑھیں اور مب فاموثی سے تین، نے والوں کو ایک صاحب پڑھیں اور مب فاموثی سے تین، نے والوں کو زیادہ قواب سلے کا میا بغیر آواز خاموثی سے پڑھ کر، آیات یاد کرلیں اور الگ ویک انفرادی خود پر بڑھ نیس وقر مناسب کرلیں اور الگ ویک انفرادی خود پر بڑھ نیس وقر مناسب کرلیں اور الگ ویک کون سا طریقہ درست اور مناسب رہے گا؟

(عمر نعیج الله وارائی کون سا طریقہ درست اور مناسب رہے گا؟

جوزارہ: - چند دنوں تک امام صاحب نے لوگوں کو یاد ولائے کے لیے جوزور سے آیات قر "نی پڑھا، بیاقو درست تھا، آیوں کہامی کا متصد تعلیم تھی، تیکن اس کو مستقل معمول منالیما تھروہ ہے:

> " يكره للكوم أن يقرؤا القرآن جملة لتضمنها تبرك الاستصاع والأنصات المأمور بهاكذا في القنية " (1)

> " قوم کے لیے ہید بات کروہ ہے کہ آیک ساتھ قرآن پڑھیں، کیوں کہ ہنتے اور قاموش رہنے کا حکم ( قرآن جید میں) دیا گیاہے، اس مجل کی دیدے وہ چوٹ جاتا ہے"

 <sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندمة: ۱/۳۵۰.

لبذاهی طریقه بیه که الگ الگ اورآ ستر آسته پژه لین اوران قبل کودا جب ولازم خیال ندگرین -

اعمال کے دسیلہ سے دعاء

مولاً: - (823) میرے بھائی ایک مشکل بھی کرفآر عنے میں نے خدا سے دعاء کی: "اے اللہ اگر بھی نے یا میرے بھائی نے زندگی بھی کوئی ایسا کام کیا ہوجو تیری نظر میں پندیدہ ممل ہو، تو اس کے دسیلہ سے میرے بھائی کو اس مشکل سے نکائی دے کیا میرے بیدعا کیا لفاظ درصت ہیں؟ سے نکائی دے کیا میرے بیدعا کیا لفاظ درصت ہیں؟

جوزن:- دعاویں اٹمال صالحاکا وسیلہ لینا پالانقاق درست ہے، (۱) یہاں تک کہ جو علاء وسیلہ کی بعض صورتوں کے قائل ٹیس میں، ووجی اس کو درست قرار دیتے ہیں ،اس لیمآ پ کے کلمات وعاد درست جن\_

فجراورعصر میں دعاءے پہلے اٹھ جانا

مون :- (824) نماز فراود نماز معرض امام کوعاء کرنے سے قبل انکو جانا درجا جانا کیا ہے؟

(حدرياش احد، ديجة محركالول)

جوال: - دعاه جونمازول كربعدكى جالى بود فمازكا حصرتين بداس ليا الركوكي

<sup>(</sup>۱) امادیث تک وسلدک در مهدها مکرف اور بارگادام دی ش اس دعام که آبول موت کی مراحث موجود مهد می خصنه صحیح البخاری معدیث نمبر ۴۵،۵۹۵ عن ایس عمود ، باب اجاره دعام من بر والدیه رکتی .

معنص دھا ہیں شال ندیو، توٹرا نہ مجھنا جاہتے ، کیوں کہ جوچنے واجب ندیو، اس کو واجب کا درجہ وے دیتا ہدھت ہے ، البت نماز وں کے بعد وعا کیں بھی مقبول ہوتی ٹیں ، بیصد یت ہے تاہت ہے، (۱) اس لیے ان اوقات ٹیں کوشش کرتی جاہئے کہ دعا ڈل کا ایشام کریں ۔

ناقص طريقه يردرودشريف

مون:- (825) بعض لوگ صفور الله کانام لیتی یا سفته وقت می طریقه پروره و شریف نین پژیمته بین اور دسلی الشاعلیه وسلم" کی چید" ساسلم" پژیه لیته بین ، کیا اس طرح درود پژهمادرست ب" (ایم،ای ایکن احریالی مرانی)

جوزب: - درودشریف کمل برهنا جائے ، باقص درود برهنا درست نیس، بہالورسول اللہ کا کس تھوٹی تلی ہے، اوراس سے درود ہے منی ہوکر محیارہ جاتا ہے، تلفظ ہی نیس تحریض مجی تاقعی درود کھنے کو نقہا واود تعدیثین نے منع فرمایا ہے، اور علاسہ این صلاح نے اصول حدیث برایلی مشہور کماہ ' مقدمہ' میں اس پتفصیل ہے روشنی فی فی ہے۔ (۲)

فراخی رز ق کی دعاء

موڭ:- {626} ووكان عن ترقی اور رزق عن مشادگی ئے ليے کوئی دعارہ وو تکسيس۔ (محمر فر مالد مين مل کی کا چشمہ)

 <sup>(1) &</sup>quot;قبل: يا رسول الله (1) أي الدعاء أسمع ؟ قال: جوف الليل الآخر و دبر المسلوات المكتوبات ( الجامع للترمذي مديث بر ٣٢٩٩ عن أبي أمامة معاباب: حديث يغزل ربنا كل ليلة إلى المساء الدنيا ) في -

r) - مقلمة ابن صلاح :م: ١٢٥-١٢٣<u>- مخى</u> ـ

جوران: - رزق میں وسعت اور برکت کے لیے نماز وں کا اور جن لوگوں کے حقوق آپ سے متعلق ہیں ، ان کے حقوق کی اوا پیکی کا اعتمام کرتا جائے ، اس سے رزق ہی وسعت اوتی ہے ، ویسے مدید ہیں وسعب رزق کے لیے بیاد عا منقول ہے :

> " اَللَّهُمُّ اكْفِفَا بِخَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ • اَللَّهُمُّ اغْيَفَا بِفَضْلِكَ عَمَّنَ سِوَاكَ " (١)

''اےاللہ! اپنی حلال رزق کے ذرایع جمیں اپنی جرام کی ہوئی اشیاء سے بچاادر اپنے لفٹل کے ذرایع جمیں اپنے ماسوا سے بے نیاز فرماد ہے''

نفل نماز میں دعاء

(الركوغ و السجود)<sup>) ع</sup>ل ـ

سول :- (827) آپ نے اس سے میل کھا تھا کر للل ا نماز کے بچدہ بیں وعام کی جائتی ہے ، تو ایک صورت بیل کیا سجدہ می پرنماز شتم کردی جائے کی یا نماز کھل کی جائے گی؟ (طافظ کیم دادر کھے آباد)

جوزب:- تماز کمل کوئی ہے، جیدا کہ عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، البنڈنل نمازوں پر خصوصی رعایت ہے کہ تر کی زبان میں مجدو کی حالت میں دعاء کی جاسکتی ہے۔(۴)

 <sup>(1)</sup> قبامع للترمذي مسيئ بر ۵۳۲۳ احاديث شتى من أبراب الدعرات رسخ.
 (2) عن عبائشة رضي الله تعالى عنها قالت : فقدت رسول الله قفذات لبلة فلسبت المسهد فإذا عو ساجد و قدماه منصوبتان و مو يقول : أعوذ برضاك من سخطك ، و أعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ( سنن أبى داؤد مسيئ بر ۵۸۸ بساب في الدعاء في

# هرموقع پرورودابرامیمی

مون :-(828) محصے جب بھی ورود شریف پڑھنا ہوت ہے الوش وروداندا جی پڑھتا ہوں، جینے دعام سے پہلے، دعام کے طنم پر مجدش جانے سے پہلے الا کیا ہر موقع پرورود ابدا جی پڑھ سکتے ہیں؟
(م م م مظم، شیر آباد)

جوازی: - وردوا برائی دردد کے آفقل ترین الفرظ ہیں، کیونکہ تو در سول اللہ وہ تا نے ہم آئی ۔ کیونکہ تو در سول اللہ وہ تا ہے۔ ہم تماز کے بنے اس درد در شریف کا انتخاب فر ایا ہے ، اس لئے جن مواقع پر درد در شریف پڑھنے کی فعنے لئے فید اللہ علی ما اس محل کی است منقول نہیں ہیں ، فعنے لمنت ہو ہو اللہ درد دائیا ہوگا ، وہا م کی ابتداء اور انتجاب اور مسجد ہیں داخل اور لنگنے ہوئے مطلق درود پڑھنے کا پڑھنا آفشل ہوگا ، وہا م کی ابتداء اور انتجاب ان مواقع پر در دوا برائر کئی پڑھ منظق درود پڑھنے کی مواقع پر دروا برائر کئی پڑھ مسئل ہوگا ہے درود کے کوئی فاص کھی ہے منظق ہیں ، ان مواقع پر دوا برائری پڑھا سے مسئل ہوگا ، اور درود ابرائی کی کا پڑھنا ورست ، جسے کائن جینے کے موقع پر دعاء معمل علی محمد ذکر الله بدخیو من ذکر نس الله علی محمد ذکر الله بدخیو من ذکر نس الله علی محمد ، صلی الله علیه و دسلم ''(۱) کی کھا تری کا بہتا مردی ہوتا تھا ہوں تھے کے موقع پر '(۱) کی کھا تری کے ہوتھ کے موقع پر ان می کھا ہے دو دو کو پڑھنا آفشل ہوگا ۔

دعاءنماز کے بعدیا خطبہ کے بعد؟

موڭ:-(829) مارے نیک انام صاحب عیدین ک نماز کے فوز البعد دعاء کرتے ہیں، جب کرفتہ م طریقہ کار

<sup>((</sup>ا) - الانكار للنووي الاستاد

<sup>(</sup>r) حوال سالق

كے مطابق علم ميد كے بعدد عا وجوتى تنى \_

(خوانيه مين الدين ،خانه يور)

جو (ئن: - دعاہ تو شرنماز کے بعد واجسب ہے اور نہ خطبہ کے بعد ، البتہ تماز کے بعد ، مردی ہے۔ بعد ، البتہ تماز کے بعد مردی ہے بغیر دعا وکرنے کی گئی ہے ، رسول اللہ اللہ اللہ نماز سے قارتے ہوئے کے بعد مختمر دعا وقر مالی کرتے ہوئے کے بعد مختمر دعا وقر میں اللہ اللہ اللہ کا دعا وقی کی دعا وقیمی کی جاسکتی ، اس کئے لماز کے بعد لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دعا وکرکئیں ، خطبہ کے بعد مستقل طور پر دعا وکرتا رسول اللہ اللہ اللہ تعلیم کرام بھی اور سائل صافحینؓ سے فار شہیں ۔

دعاء کس طرح کی جائے؟

موث : ~ (830) المام جماعت كي ثما زيم كل كرف كر بعددها مآسيته ما تكي بالمندآ وازيد؟

(ذا كزسية فوت بتكتيال)

جوران: - المام كمامام بهجر في كماته على القدّاء ثمّ بوجاتى ب، اب اماده مُعَدَّى ووثوں استِ استِ عَمَل بِمِن آزاد جِن، اور حسب خطّا إلى اپني وعاكر سكتے جِن، دعاء زور سے بحق كى جاكتى ہاور آ ہستہ كى ، البتراً ہستہ كرنا تسمتا بہتر ہے ، كيونك قرآن في دعاء كا اوب عن بينايا ہے كردعاء ش فردتى اور بہت آ واز بور اللہ تعالى كا ارشاد ہے : ﴿ أَوْعُدُواْ وَ رَبِّكُ مُهُ تَسْفَدَ تُعْدَا وَ خُفْيَةً ﴾ (٢) اور اس ش يہ بيات ہے كہ جرفس الى شرورت كے مطابق دعاء

 <sup>(</sup>۱) چنانچانک صدیت علی به کرآپ ماه سام کردن آللهٔم آنت السّلام و منك السّلام السّلام و منك السّلام تبتازگت یافا البّداری بیشت (السسامع للتومذي سدید فرز ۱۹۸۰ باب ما یلول إذا سلم من العبلان) کلی۔

<sup>(</sup>٢) الإعراف:40∟

کرسکتاہے ، کیونکہ جرفض کی ضرورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ، دینے زور ہے وعام کرنے میں مجی کراہت اور مضا کنٹر جیس۔

#### نمازوں کے بعد طویل دعا تمیں

موثان: - (831) آن کل اکثر اند عفرات اراز دل کے بعد طویل دعا کی کرتے ہیں، حق کہ بعض ادقات اتھ میں درد ہونے لگتا ہے، کیانماز دل کے بعد اتی طویل دعا کی کرتی جاہے؟ (میدخواد معین الدین ، سماسیو ہید)

 <sup>(1)</sup> ويكت سنن أبي واق دمويث تبر٢ ١٣٣٠ باب في صلاة الليل يحق -

 <sup>(</sup>۲) ويميخ صديع مسلم عديد يعتم (۵۹۳ مياب استحدياب الأذكبار بعد المسلاة على الجاهدة على المسلاة المسلام المسلا

# تسبيح كس باته يريزهي جائع؟

موث :- (832) فجر اور عمر نمازوں کے بعد بردمی جانے والی سیم فاطی دونوں ہاتھوں پر کی جاسکتی ہے یا واسمیں ہاتھ کا استعمال کی شروری ہے؟ (سجان کی الدین ، ورنگل)

م جوزات: - جا ہے جروعمر کے بعد تھی ہات یا کسی اور موقعہ پر دان کا ایک ہی تھے، ہے دوائیں اور یا کی ووٹوں ہاتھوں پر بڑھی جاستی ہیں ،حضرت بسیر و ہنت یا مرفقل کرتی ہیں۔ کے رسول اللہ کے غربایا:

> "ينا معشر النساء!!عنقدن بنالأنباط فإنهن معدد مستعدد دع

مستولات مستنطقات" (۱) "اے ٹی آئن الکیوں کے بوروں سے تبیجات کو ارکروک

ان \_ يحى يو يه موكى اوران كوكى كويا فى عطاكى جائے كى"

اس ارشاد می آب ﷺ نے واکی اور باکی ہاتھ کی الکیوں میں کوئی فرق کیس فریا یا

ب البيز معرت عا تشريني الله تعالى عنها سدوايت ب

" آپ الله و الشحما كرتے اور جوتا بہتے ميں محی اس بات كو

پیند فرماتے تھے کہ دائیں طرف ہے ابتداء کی جائے ''(۲) اس لئے بہنے دائیں ہاتھ کی تکلیوں پر تسیع پر میس اور پھر یا کمیں ہاتھ کی انگلیوں پر ۔

عصركے بعد ذكرود عاء كاا ہتمام

موڭ: - (**1933جند ك**يملاد دغام دلون يشرعمر ك

الجامع للترمذي: ۵۲۱/۵۰ مديث أبر ۱۳۳۹ باب ما جاء في علد التسبيح باليد -

ا) صنن نسلني سريك فرز ۵۲۳۲ ساب التيامن في الترجل كل ــ

بعد فروب آفآب کے قریب بہت سے لوگ دعاہ کا اہتمام کرتے ہیں ایک عالم صاحب سے دریافت کرنے پر بتایا کہ مرف جمعہ کے وزن میں دعاہ کا اہتمام قابت ہے ، باقی دلوں میں اعادیث سے خاص فور پراس وقت ذکر ودعاء کی فضیلت فابت نہیں ، اس سلسلہ میں حدیث کی روشن میں وضاحت سیجے ؟

(فیدالدین قاکی ، فیر بہت)

جو زرن: - جمد که دن فردب آفاب که دنت کی دعا مرح قبول دستجاب ہونے کی حدیث تو ہے ہیں ،اور بہت ہے الم کلم کیا رائے ہے کہ دسول انشد ﷺ نے جمعہ کی جس سماعت کو دعا مرکی قبولیت کی سماعت قرار دیا ہے ، وہ بھی دفت ہے رکیس عام دنوں میں بھی خروب آفاب کے قریب ذکر و دعا و کا خصوص ابتمام احادیث میں مروی ہے ،مشہور محدث امام نووی گرماتے ہیں :

"يستحب الإكثار من الأنكار بعد العصر و آخر النهار أكثر، قال الله تعالى: ﴿ وَسَيِّعَ بِحَنْهِ رَبِّكَ قَبْلُ غُرُوْبِهَا ﴾ وَيَّلُ غُرُوْبِهَا ﴾ (سورة طلا من الآية ١٣٠٠) و قال الله تعلى: ﴿ وَسَيِّعَ بِحَنْهِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكَارِ ﴾ ( غائر : بن الآية ٥٥) قال النبي عليه السلام : لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي أن اعتق شانية من ولد اسماعيل" ()

وُ(ا) الْأَذْكَارِ لَلْنُوهِ عِينَاسَ:١٣٨ وَكُلُّ

" معرك بعددان كا خرصه بل زياده ت زياده ذكر كرنا متحب ب ، كونكه الله تعالى في ارشاد قربايا ب كرم وشام اب دب كريم كرما توسيح كين ، رسول الله فل ف ارشاد فرما في كرفماز معرب خروب آفماب تك ذاكرين كرساته وكارين كرساته وكارين كرساته والاواما عمل من سرة الله فلامول كوساته واداد الماعل من سرة الله فلامول كوساته واداد كرية بندية"

دائتے ہوکہ وعام بھی من جملہ اذکار کے ہے ماس لئے دعا واور ویکر اذکار ووٹول اس حدیث بیں شاق ہیں۔

# سلام کے بعدوعاء کے لئے بیٹھنے کی مقدار

سوڭ: - (834) فرض نمازوں كے بعدوعاه يل كس قدر مينا جائے؟ دعاء نمى جو يامختر؟ ﴿ مِيرِياسِينَ عَلَى ﴾

جو (آب: - بہتر طریقہ یہے کہ جن ٹما ذول کے بعد سنن مؤکدہ ہوں دعا پختمر کی جائے زیادہ طویل شرکیا جائے ، اس سلسلہ میں مقدار کا تقین مشکل ہے تا ہم حضور ﷺ کے بارے میں منقول ہے کہ:

> " ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّلَامُ وَ مِثْكَ الشَّلَامُ تَبَارَكَتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ " كَيْسَرِجِهُا كَرَكَ عَيْنَ (1)

 تعين عبائشة رضي اللّه تعالىٰ عنها قالت : كان رسول الله ها إذا سلم لا يستحد إلا مقدار منا يسقول اللّهُمُ أنّث السلّامُ وَ مِنْكُ السَّلَامُ تَبَارَكُتْ يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ" ( الجامع للترمذي مديء عُمِر: ٢٩٨، باب مايتول إذا سلم :/١٧)

## نمازوں کے بعد تبیج

مولان: - (835) بی فرض نماز پرسے کے بعد سیح فرام بین: "سبسان اللّه ، المتعدللة ، اللّه أكبر پوها كرتى تنى ، مادے نها جان نے بركه كر برتیج عرف فجر اور عمر بی پڑمنی جائے ، محر ماری استاد مدحب نے بتایہ كر برفرض کے بعد برتیج پڑمی جائے ، آپ اس مشكل كامل تا كيں؟

(عا تشرفر دوس مجلر كا

جو (رب: - احادیث شی مطلقانماز دل کے بعد تسبیحات پڑھنے کا ذکر آیا ہے، کسی خاص انداز کی تخصیص نہیں، (۱) اور یہ بھی درست ہے کہ جن نماز دل کے بعد شنیں ہول بینی: تلہر، مغرب اور عشاء ملن شی سنت کی اوائی میں تا جُرکرنا حروہ ہے، اس لئے آپ یوں کریں کہ فجر وعمر میں تو فرش کے بعد اق تسبیحات پڑھ لیس ،اور بھے نماز دل میں شنیں اوا کرنے کے بعد ان تسبیحات کو پڑھیں، فقہ منگی کی معروف کما ہے کہری میں ہے:

> " ... بـل يـحمل على الانيان بها بعد السنة ولا . يـخـرجها تخلل السنة بينها وبين الفريضة عن كونها بعدها وعثيبها " (٢)

> > نمازوں کے بعد کےاذ کار

موڭ: - (836) كيك صاحب فرض نماز كے بعد آية

 <sup>(</sup>۱) وكيكة النجامع للترمذي ، عن عبد الله بن عباس فيه ، صحفتم الماه باب في التسييم في ادبار الصلاة ...

<sup>(</sup>r) کیبری اس ۳۳۱ ـ

الكرى بخيس (٣٣) مرتب "سبسان الله "تجيس (٣٣) مرتب" الله الكبر "بن عنه مرتب" الله الكبر "بن عنه كي رائم الله الكبر "بن عنه كي بارك بي كريم الله الكبر "بن عنه المداال من كف كرت به يوركما على بن المدال من كف كرت به يوركما على بن المدال من كف كرج كام فودا آب الله عند الموارك الموار

جوالب: - حفرت على على يدي بيروى بي كديس في رسول الله كالورير قرمات

مو<u>ئے</u> ستا:

" جس نے برفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھی موت کے سواکو کی چیز اس کے واعل بہشت ہوئے میں مانع نہیں ہے "(1)

حفرت انس میں سے رسول اللہ کا استاد متقول ہے: ''جس نے برفرش قماز کے بعد آیت اکس پڑھی، دوسری قماز تک اللہ تعالی اس کی حکاظت فرما کمیں میں ''(۴)

حفرستا بودر مغاری کا سے مروی ہے:

" عمل نے وق کیا کداللہ کے رسول الل شروت قرآ کے بوصے، کوئلہ جوام کہتے ہیں وہ کی کہتے ہیں، اور مزیدوہ اللہ کے راستہ عمل فری کرتے ہیں، اور ہم نیس کر پاتے ،

 <sup>(</sup>٣) ويُحتَّ نكنز العمال الديث تبر ٣٥ ٢٣٠ بياب خضائل آية الكرسي الأنكار في ...

آپ الله في فرمايا كه: كيا عن حميس الكي چيز شهناؤل كه اگرتم الن برگل كروتواسيخ او پرمبقت ساله جائ والول سه يحي آگے بر صحبا وَ اور و ديد به كه برنماز كي بعد ٣٣ روفعة " سبحان الله "٣٣ روفعة "الحمد لله "٣٣ روفعة" الله الكبر" كينم كاذ كريم "(1)

تر ندی شن مجی تماز کے بعد کے از کار ندگور میں (۲) مدیث کی دیگر کتابوں میں مجی ان اورا و کی فندیلت وار د ہوئی ہے۔ (۳)

قاعدہ یہ کہ جو بات رسول اللہ اللہ کا سے قابت ہوائی سے ذیادہ ایمیت اس سنت کی ہوتی ہے جس کی فضیلت واہمیت رسول اللہ اللہ نے اپن زیان مہارک سے بیان کی ہو، کیونکرزا مرکوئی بات اسرف آپ ہی کے لیے کھیل سے ٹارت ہوتو اس بیس بیا جا کہ ہی ہے کہ بیشا یہ آپ چھے کے ساتھ خصوص ہو یا آپ ہی نے نے بھول کمی فاص جب سے کیا ہو، لیکن جب آپ بھا نے کس بات کا تھم ویا ہوتو اس سے فاہر ہے کہ رہتم آپ بھا کے ساتھ خاص تین ،است سے بھی مصلی ہے ،اس لئے جو بات حدیث قولی سے ٹابت ہوتوں تین کے بہاں وہ اور زیادہ اہمیت کے حال ہوتی ہے ،البت یہ بات و بین میں وہی چ کے بعدم ذکر عدم وجود کی دلیل تیس ، جی اگر سے حال ہوتی ہے ،البت یہ بات کی ولئی نہیں کہ اس کا ثبوت تی ٹیس ، جب رسول اللہ تھا نے ان اور دکی فضیلت اور تا کید ہوان کی ہے قو ضرور ہے کہ آپ بھی نے دوگی ان پڑھل کیا ہوگا ، یہ

<sup>(1) -</sup> مستنق ابن ملجة (14/ مديث تجر: 446 بساب مسايد التسطيع وتيزو يجيحة

الجامع للترمذي معديث أمر: ٣٠٠ بياب ما جمه في التسبيح في أدبار الصلاة الحق. الجامع للترمذي

 <sup>(</sup>٣) الجامع للقرمذي معدده أبرنه إسمالها ما جاء في التسبيع في أدبار العملاة -

مجمعنا درست نیس کہ چونکہ مام طور پر کتابوں میں خود آپ کا کے پڑھنے کی مراحت منقول نہیں ، اس کے آپ کا خیاب پڑھائی نیس ہے ، ہبر حال ان اور اوکو پڑھنے کا جمام کرتا ہوئے ۔

### فيج وغيره يرتسبيحات يزهنا

سوڭ: - (837) يجن يرني بردنى بونى تسخ كے دانوں براؤكار واوراد پڑھنا درست ہے بعض حضرات اس كو برعت كتية بير؟ (افرر كى الدين ، كولكند و)

جو (آب: - مبتر طرایقہ تو بکی ہے کہ تسبیحات ہاتھ کی انھیوں پر پڑھی جا کہیں رنا کہ الگلیاں بھی عبادت بٹل شریک بھی جا کیں الکین اگر چھیا پروٹی ہوئی مرومیہ تبھے پر اوراد پڑھیں جا کیں ،ادرریا دونمائش مقصود نہ ہوتو اس بٹس بھی کوئی ترج نہیں ، چنا ٹچے معزرے سعد بن ابی و قاعل ہے مروک ہے کہ

> " ووحنود بينا كے ساتھ آيك خاتون کے پاس ملے ، ان خاتون نے اپنے ساسے آيك كھولاياں اور ككرياں دگی تھیں، جس پر دو ليخ پر حاكرتی تھیں، آپ پھٹانے ارشاد فر، یا: "كيا ہیں تم كوایک ايسا طريق شربتا كل جواس ہے آسان مجی ہے اور بہتر بھی؟ كراس طرح كيو: اللہ نے بینٹی چیزیں آسان ہیں پیدا كی ہیں، اتى باد اسبحان الله "اور چنى چیزیں زئمن ہیں پیدا كی ہیں، ان کے برائم "سبحسان اللہ "اى طرح" السحد لسله ، الله الكبر" اور "لا

ابودا زُداور ترفی نے اس روایت کُونٹل کیا ہے ،اس سے معلوم ہوا کہ نی بایرو ہے ہوئے دانے پر مین ورست ہے ، کیونکر آپ ہوتھا نے اس سے مع نیس فر مایا ،علامہ شائ نے پروئی ہوئی تیج کے بارے میں کھوائے کہ:

> ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بنضم النوى في خيط وومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع (١) "وهاى مديث كمظ إلى ب قرق مرف ال تقدم كم العدماك على بروديا كياب اورقا برب كديرك في وجا م اند حيال ال

#### دو سحِدوں کے درمیان دعاء

موث :- (838) دومجدون کے درمیان بعض معزات وعار پڑھنے ہیں، کیا مجدول کے درمیان دعاء کرنا درست ہے؟ (عبدالباری،مبدی پٹنم)

جُولِب:- بَعَقَهَا عَادِيثَ شَهِ وَكِدُولَ كَوَرَمَإِنَ اَيَكَ تُقَرَّدُهُ وَمَثَوَلَ ہِـ: \* أَلْسَلُهُمُ التَّحَيْقَ إِلَى وَ الْرَحَسَمَيْنُ وَالْجِبُرَيْنَ وَ الْحَيْقِيْ وَارُزُقَيْنَ\* (٢)

بیعن فقها و کے نزویک اس مدیث کی بناہ پرفرض فکل تمام نمازوں میں دو بجدول کے درمیان دی میکر نامسخب ہے بھین منفیداورا کشرفتها و کے نزدیک بیددعا ،صرف کل نماز میں پڑھنی چاہیے ، قرائض میں ٹیس پڑھنی جاہیے ، اس کئے کہ آپ دکٹا کی فرض نمازوں کی والیکی کے

<sup>(</sup>٢) وكهي: الجامع للترمذي الدعثة بم ١٨٨٠ بياب ما يقول بين السجدتين اسي.

یارے ہیں چو مدینین مفتول ہیں، ان میں آپ بھاتا کے اس عمل کا ذکر فیلی، لیکن اس کا پڑھنا مکروہ می فیل ہے، عام طور پر احماف نے اس کومہار اور جا نزقر اردیا ہے، اور شہور کفتل علامہ شاک نے تکھا ہے کہ امام احمد کے فزویک و مجدول کے درمیان دعاء واجب ہے، اور فقہا مکا اصول ہے کہ از راہ احتیار السے طریقہ کو افتیار کرنا جا ہے کہ فقہاء کے اختلاف ہے بچتے ہوئے مشخص طور پر اس کی عبادت ورست ہوجائے ، اور اگر و مجدول کے درمیان پڑھ فی جائے ، تو امام احمد کی رائے پڑھی تماز ورست ، وجاتی ہے، اس لئے وعاء پڑھ لیمنام شھر ہے:

"بىل يىنبىغى أن يىنىدب الدعباء بالعففرة بين السجدتين خروجا من خلاف أحد" (١) اس كنابيات بيترب كرتراكش ش مجى دوتون مجدول كروميان وعاءكر في جائ

اں سے بیات ہم ہے ایراس میں ہادیوں جدد رہے اور ان نماز ول کے بحد منبیح فاظمی اور ان کی تعداد

> مول :- إ839) تمازوں كے بوشي فالمي كاكي كم ہے؟ اوركيا صرف فجر اورصر كے بعد ي شيخ فالمي پڑمني چاہئے؟ بعض اوگ كہتے ہي كدال وق وفعد اسبعدان الله ، السعد الله اور الله اكبر "كهاوربيش معزات" الله ، السعد الله اور الله ، الدعد الله اور الله اكبر " كوتاتے ہيں ۔ (عيدالرب، بوك)

جوارات من المراح كر بعد تنطق فاطمى كالإستامستوب ب، اورا ما ديث شريختك تعداد معقول بين الميك روايت بين برقماز كر بعدوس وس دفعة مسيد هان الملك و المصد الله اور الملك أكبر "كي تقين كي كل ب، (٢) معرب ابوذر عظه كي روايت بين ٣٣/٣٣ وفعد

 <sup>()</sup> منيحة الخالق على البحر الرائق :/٥٧٥ محى ـ

<sup>(</sup>٢) - ويحيح تعين أبي داؤد معريك فير:٥٠١٥ باب في التصبيع عقدالنوم يحقل-

"سبستان الله ، الحدد الله "سهم روفه" الله الكبر" كميني اذكراً إلى و(1) اور معزرت عبدالله بن عماس عله كي روايت ان كما وواح يدوس دفعه "لا إله إلا الله "رز هند كا بحن ذكر به (۲) مولانا عبدالرحن مبارك بوري في شرح ترفدي عن اور بحى روايتي في كي بي، جس شن الف قعداد فذكور بين وان روايون كومات ركاريه بات بحد عن آتى به كدمد يون هن جو تعداد مردى به ان بش سه كن بحى تعداد ش ان اذكار كا بزرد لينا كافى به وتا المربر بات

فابرب كرهنى زياده تعداد موكى اى أسبت سے اجرو واب بھى زياده موكار

چ کے فراز دل کے بعدان تہیجات کا پڑھنا بھی احادیث بین متقول ہے اور مدیث بین ہے۔ بات بھی آئی ہے کہ قرش کے بعد آپ بھی سنت کے لئے جلدی اٹھ جالا کرتے تھے، (۳) اس لئے حنفیہ نے ان دونوں مدیقال بین اس طرح تھیتی پیدا کی ہے کہ فحر وعمر بین جن کے بعد سنت ٹیس ہے قرض نماز سے متعل آمیجات پڑھی جا کمی اور ظہر ، مغرب اور مشاوکی نماز دل میں چوکلہ نماز دل کے بعد شنیس جیں، اس لئے پہلے شنیں اواکر ٹی جا کیں، پھر آمیجات پڑھی جا کمی، ناکے دونوں مدیقوں پڑل ہوجائے۔

استغفارا دراس کے کئے دعاء

موثل: - (440) استفاركيا ب؟ كياس كريده ك فقع لي كول مخصوص دعامب؟ كيا توبدى كاد دمرانام استغفارب؟ (الم، الصمقيت عزيز كاريدا لي

جو ارب: - استغفاد کے معنی اللہ تعالی ہے کہناموں پہنشش طلب کرنے کے ہیں، اس طرح توبدادر استعفاد کا مقصد ایک بی ہے ، ایعنی محملاہ پرشرمندگی ، اور اللہ تعالی سے علود در کررگ

<sup>(</sup>۱) ' سنن ابن ملجة صححه ﴿برنكا الجاب يقال بعد التسليم ـ

<sup>(</sup>٢) - الجامع الترمذي مديث ثِرنا ٢٠ بياب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة ب

 <sup>(</sup>٣) ويحيح: الجامع للتومذي مديئ غبر: ٢٩٨ ، باب ما يلقول إذا سلم من الصلاة على

ورخواست، استغفار کے لئے کوئی ایک بنی دعا مقرونییں، اور بید سی ضروری نہیں کہ عربی ہی جس استغفار کیا جائے ، اپنی زبان جس ای اللہ تعالی سے کناہ پر متفرت طلب کی جائے ، یہ بھی استغفار بنی ہے ، تا ہم بیضرور ہے کہ رسول اللہ باؤٹا کے الفاظ جس جوانوارو برکات جیں ، وہ دوسرے کلام عمر نہیں ہو بھتے ، اس کے حضور بھڑتا ہے ،اثورالفاظ جس استغفار زیادہ بہتر ہے ، آ ہے ، بھڑا ہے استغفار کے لئے بہت می دعا میں منقول ہیں ،ان جس ایک جامع دعا و جو جھے سند سے مروی ہے، ترجمہ کے ساتھ میمال اورج کی جاتی ہے ،آ ہے ،واجی جاتی تواسے یادکر لیس۔

"أَلَلْهُمْ إِنْنَى أَسْتَغُفِرُكُ لِمَا قَدْمُتُ وَمَا أَخُرُتُ . وَ
مَاأَشُورُتُ وَ مَا أَعَلَىٰتُ \* آفَت الْمُقَدِّمُ وَأَنْت
الْمُأَجِّرُ \* وَآنَت عَلَى كُلِّ شَيْعٍ فَدِيْرٌ "(ا)
" اے اللہ ایش آپ ہے ان تمام گناہوں کی معاتی جاہتاہوں کی معاتی جاہتاہوں ، جی ش کے بابعد میں کروں ، جے ش ہے جہ ہے کہ بابعد میں کروں ، جے ش ہے جہ ہے کہ بابعد میں کروں ، جے ش ہے جہ ہے کہ بابعد میں کروں ، جے ش ہے جہ ہے کہ بابعد میں کروں ، جے ش ہے جہ ہے کہ بابعد میں کروں ، جے ش

#### قوت حفظ کی دعاء

مورث: (841) میرا حافظہ بہت کترور ہے بقر آن اوروعا کیں یوکرٹی ہوں لیکن ڈین ٹین محفوظ ٹیس رہٹا ہوکشش کے بادجودیعی بھول جاتی ہوں اگر اس سلسدیش کوئی وعامیوہ تو ضروراتی سے مطلع کریں؟ ۔ ﴿ عابدو بیکم ، کوکٹنڈ و﴾

جو (فرن: - حضرت عبدالله بن عباس عدد الدوات ب:

"آنی بار صفرت علی الله نے آپ الله الله علی الدیر ب

ال باب آپ رقربان قرآن یادکرنے میں جھے وقت بیش

آئی ہے ، آپ کی نے صفرت کی عداد بار الله کہ جسر ک

مثب کے آخری قبائی حسری نماز پرسو ، جودماء کی قبولیت کا

وقت ہے ، اگر آخری قبائی عمل وقت ہوتو ورمیائی تبائی حسہ

میں ، اور یکی رشوار ہوتو شراع کے تبائی میں ، میار رکعت نماز

پرسو ، بیکی رکعت میں سورہ فاتھ کے ساتھ سورہ یا سی ، دوسری

رکعت میں سورہ فاتھ کے ساتھ فی الدخان ، تیمری دکھت میں

سورہ فاتھ کے ساتھ آئم المتز میں سورہ بعدہ ، اور چوتی دکھت

شی سورہ فاتھ کے ساتھ آئم المتز میں سورہ بعدہ ، اور چوتی دکھت

شی سورہ فاتھ کے ساتھ آئم المتز میں سورہ بعدہ ، اور چوتی دکھت

شی سورہ فاتھ اور سورہ ملک پرسور تشہد سے فراغت کے بعداللہ

شیانی کی تیمر شافر کو و بھی براور تمام تیشیروں بردود بھی جوسلمان

" أَلَّلُهُمْ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمُفَاصِيُ آبَدًا وَارْحَمْنِيُ الْمُفَاصِيُ آبَدًا وَارْحَمْنِيُ الْنُفُرِ الْمُفَاصِيُ آبَدًا وَارْحَمْنِيُ الْنُفُرِ فِي الْمُفَارِقِ وَالْرُقْنِي خَسَنَ النُفُرِ فِي السَّنْوَاتِ وَالْارْضِيَاتُ عَنْسُيُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللِهُ اللْمُولِلْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِل

مردول محورتول اورمرعوم مسلمانول کے لئے وعا معقرت

كرده فجراخيرش بيدعا ميزحون

عنى ، اللهم بديع السعرات والأرض ذا الجلال والاكرام والعزة التى لاترام ، استلك يا الله يا رحصن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصعرى، وأن تعطيق به لسانى ، وأن تغرج به عن قلبى ، وأن تغرج به صدرى ، وأن تعمل به بعدنى ، لأنه لا يعيننى على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ، ولا حمول و لا قوة إلا بالله العظيم (١)

"اسالشراجھ پردم فرمانال طور پر کہ بنب تک تو جھے زندہ رکھ میں ص سے بچائے رکھ اور جھے پر بیرتم فرہ کہ ش اللینی پاتوں شرح میں اللینی پاتوں شرح بر بیرتم فرہ کہ ش اطافر ما بھو آپ کو جھے ہے ہوئے والے بھو آپ کو جھے ہے ہوئی کردے اسالشدا آسانوں اور ذبین کے پیدا کرنے والے اجلالت، بزرگ اور مزت والے اسالشدا ہے دوران ایس آپ کے جلال اور آپ کی ذات کے لورکا واسطہ ویتا ہوں کہ میرے قلب کوا پی کتاب کے فاور کے کی قوت عطافر ما بھیر کرتھ نے جھے اسے کھا با ہے اور کھے کی قوت عطافر ما بھیر کرتھ نے جھے اسے کھا باہ اور اسلی کر ہے بیدا کرنے والے اسلی کردے والے ا

اے اللہ! اے رحمان اش آب کی جلالت شان اور آب

<sup>(</sup>١) - الجامع للترمذي مديث تم ٢٥٤٠، باب في دعاء الحفظ ، كتاب الدعوات -

کی ذات کے قور کے داسطہ سے درخواست کوتا ہوں کہ آپ اپنی کمآب سے میری آ کھوں کوروش فرماد بہتے ، اور جھے طلاقت لسائی مطافر مائے ، اس کے ذریع میر سے قلب کو کھول و بہتے ، اس کے ذریع میر اس کے مطابق میر سے جم کو ممل کی توثیق مطافر مائے ، اس لئے کہ تن م آپ کے سواکوئی مدونین کرسک ، اور شآپ کے سواکوئی می سے سرفراذ کرسکا ہے بقوت ومہارا صرف خدائے بلند و میزرگ بی ہے ۔ ا

دعا مہتائے کے بعد آپ وہ نے ادشاد فرما ایک اسے تین،

یا پانچ ، یا سات جعد پردھو، چنانچ دھرت عبد اللہ بن

عبار ہے، راوی بین کہ پانچ یا سات شعوں کے بعد پر

دھرت علی ہے، حاضر قدمت ہوئے ،اور عرض کیا کہ یا لؤ

ہار آیات کے بزھنے میں بھی دفت محسوں ہوئی تھی اور

اب یہ کیفیت ہے کہ کو یا پورا قرآن میری تک ہوں میں ہے

ادر آج جب میں مدیمیں شناہوں تو ایک عرف کی میشی کے

ادر آج جب میں مدیمیں شناہوں تو ایک عرف کی کی میشی

آپ اس مدیث پر قمل کا کوشش کریں ، مدیث میں جن مورتوں کے پڑھنے کا ذکراہ پر آیا ہے ، انجی مورتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں ، اگریہ مورشیں یاد نہ ہوں تو بیتیہ ہاتوں پر قمل کرتے ہوئے جو مورشی یا د ہوں ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں ، امید ہے کہ اس نے تقع ہوگا ، ہزرگوں نے اپنے تجربہ کی بنام پریہ بھی فرمایا ہے کہ گناہ اور معصیت کی دید ہے انسان کی تو ت حفظ کم ہوتی ہے ، اور ادکام شریعت پڑئل کرنے کا اہتمام ہو ، قو ما فقاتو کی رہتا ہے ، اس کو می فو خارکیس ۔

# نماز ہے منعلق مختلف مسائل

مصؤرجائے نماز کاتھم

مون: - (842) حارے شمر بیدر کی بعض مساجد شک الیک حمیر Mats بطور جائے قماز استعال میں جیں جن کے دونوں بارڈ رس پر اڈ آل ہوئی چیلیں Flying Kites انزی ہوئی جیں کیا الیک جائے قماز پر نماز ادا کرنا مناسب ہے؟ کیاان چیلوں پر سفیدر تک کر کے جائے نماز کو استعمال کیا ج سکا ہے ؟

جوارب: - المرزيس بالعمور جائے ثماز كا استعال كروہ ہے، فقها مے فكھا ہے كہ تصوير جا ہے او پر ہوسما ہے ہو، داكي إباكي ہو، ہر صورت درجب درج كروہ ہے:

" --- وان يكبون فوق راسته --- او محل

سجوده تعثال" (۱)

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار مع الرد:۳۱۲/۴ - ۳۱۵

جسب چیل کی تصویر بارڈر پر ہے تو اس امکان کونظر انداز ٹیم کیا جاسک کہ بجدہ کے دفت چیٹ فی بارڈ رنگ بڑنے جائے ،اس لئے رسورت کراہت ہے خالی ٹیم ، — اگر تصویری جگہ اس طرح سفید رنگ کرنیا جائے کہ تصویر نظرنہ آئے تو دہاں تمدز پڑھنے میں پکھیزج ٹیمیں ، کیونک کراہت تصویری وجہ ہے تھی ،اور دومت تی ،جس تھی برتصویرتھی اس میں کوئی کراہے ٹیمیں۔

## بعض نمازيوں كامسجد ميں اپني جگه مقرر كرلينا

مولاً: - (843) آیک جائع میجد کے پکھ مسلی صاحبان ہیں۔ اہم صاحب کی واکیں طرف بق قراز پڑھتا چاہیج ہیں، چنانی پکھ معزات نے اپنی جگہ تعمین کرئی ہے، کیا ایہ کرنا درست ہے؟ (بیٹیر حد، بالوتی)

جوزگ: - سمجداورای طرح کے اجما گی مقدم پر پڑھنگی پہلے جہاں آ کر پیغہ جائے ، وہ اس جگہ کا زیادہ سنتی ہے ، نیز خاص طور پر ممجد — جواچی خود کی اورا نا کومنانے کی جگہ ہے — جس: ہے لئے کمی خاص جگہ کے متعین کر لیٹا ور ہمیشہ و بیں ہیسنے کا النز ام کرنا کروہ ہے : ''یسکو ہ لسلانسسان آن یہ خدص لہ نفسہ مکانیا غی

السجدان يصلي فيه " (1)

بردی مجدمیں نمازی ہے کتن آگے ہے گزرسکتا ہے؟

موڭ: - (844) بعض وگ كيتے بين كرجب مجد برى بواور كو فقص مجدى آخرى صف بين نماز پرهدر بابوتو وى باره صف آگ سے نمازى كے ماہنے سے كردا جاسك سے۔ (انصار اللہ سعيدآباد)

<sup>(1) -</sup> الفتاري الهندية المحاد

جوارہ:- بری مجدے مراد طول کے اعتبارے لیتن بمشرق ہے مفرب جالیس ہاتھ مجی معجد ہے والی معجد عمل نمازی کے استخد آگے ہے گزرنے علی بچھ ترج نہیں و کر آگر وہ نماز پڑھنے والافشوع دخنوع کے ساتھ زماز پڑھے اور اپنی مجدوگا و پرنگا و کرے تو اس کی نگاہ کے دائر ہ علی جو دھے آتا ہے اور بلا اداوہ نظر آجاتا ہے وہیاس ہے باہر اود

> " إن كنان بنجيال لبو صلى صلاة خاشع لايقع يصره على الدارّ " (١)

فقہاونے تا اوطریقہ پراس کا انداز ہتایا ہے کہ آزی کی صف ادر مزید ایک مف چھوڈ کر آھے ہے گزرسکتا ہے۔۔

نمازاورروزه كيانيت

مولاً: - (845) کیاروز داور نمازی نیت کرنا شروری ہے اورا گر مجول موسے تو کس وقت تک تیت کی جاسکتی ہے؟ (محمد واصل مراد مجر)

مِ مَدِنَ اللَّهُ قَالَ نَهُ الْمَاصِ كَسَاتُومِ السَّاحَ كَلَّمُ دِياجٍ: ﴿ وَمَسَا أُمِرُوا إِذَّ لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِعِدِينَ كَهُ الدِّيَنَ ﴾ (٢)

ادر بغیرنیت کاخلاص ماصل ی نیس بوسکا" و الاخسلاص لا بست سل بدون السنیدة "(۳) اس لیے زمرف نماز وروزه بلک تمام عبادات بی نیت شرط ہے بنماز کی نیت تجمیر تحرید سے بہلے مہلے کرلینا صروری ہے ، دوز وسے سلسلہ میں تفعیل ہے کہ اگر نذر یا قضا ہ کا روزہ

a/r: البحر الرائقr/a/rاء

<sup>(</sup>r) البينة: ٥-

<sup>(</sup>m) - بدائم الصنائم : /۳۲۹ ـ

موقواس کی نید می صاوق سے پہلے پہلے واجب ہے، لیکن دمضان المبارک کا روز واور الل روز و ش مورج و مطلے سے پہلے تک روز و کی تیت کی جائمتی ہے:

" وإنسما تجوز النية قبل الزوال إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافى الصوم "(۱) كوكرمول الله ها سے قبل اورقرش روز وكي تبت كرنائي بشريجي ثابت ہے۔(۲)

نماز میں مردوں اور عورتوں کی بیٹھک

مون :- (846) ایک صاحب نے نماز کے سائل کے مسائل کے مسائل مصنف کی کھی ہوئی کاب دی ،اس یک موروں کی گئی ہوئی کاب دی ،اس یک موروں کی فرات کے موروں کی طرح وجوں کی طرح وجوں کی طرح وجوں کی طرح ایسے نے موروں می کی طرح ایک رکھنا چاہئے ، یعنی حادوں کی کوف یا کال انگال کرمرین پر بیٹنے کے بیائے موروں کی کی طرح این کی پر پیٹھنا چاہئے ،وب کہ کے بیائے موروں کی کی طرح این کی پر پیٹھنا چاہئے ، وب کہ دومری کمایوں میں الگ کی طرح این کی پر پیٹھنا چاہئے ، وب کہ دومری کمایوں میں الگ کی طرح این کی پر پیٹھنا چاہئے ، وب کہ دومری کمایوں میں الگ کی طرح این کی پر پیٹھنا چاہئے ، وب کہ دومری کمایوں میں الگ کی طرح این کار کار بیائے ، شامتری بورم)

(1) القتاري الهندية: ١٩٧/ــ

<sup>(</sup>۲) المطاوى الهندي الهندي المراد. (۲) المثل داره شما المورخ (علق سے مرکزیت کی اجاز تحصیح مسلم ۱۹۵۰ه نمبر ۱۳۵۵ مجواز صوم خاطئة بشیقه من الفهار قبل الزوال ألخ استن أبي داؤد ۱۹۵۰ نمبر ۱۳۵۵ مجاب في الموضحة في ذلك المكتاب الصوم ۱۳۵۱ المجامع للترمذي ۱۹۵۰ نمبر ۱۳۵۰ محاصر المحاصر المح

جوارگرہ: - چوں کی محروق کے لئے زیادہ سے زیادہ سر مطلوب ہے اس لئے اصادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں اور محورتوں کے طریقہ نماز میں تھوڑ اسافرق رکھا مجیا ہے، اور محورتوں کونسیتا زیادہ ساتر طریقہ پر نماز پڑھنے کا تھم دیا محیاہے، چٹانچے معربت عبداللہ بن محردی، سے روایت سے کہ رسول اللہ کافٹہ کا فٹے نے قربایا:

> " إذا جلست العرأة للصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى • وإذا سجدت الصقت بطنها من فخذها كاستوما يكون لها " (۱) " بحب تورت تهزش چشے آوا في ايک دان دومري دان پر رسكے ادام محدد كرت توبيت كودائوں سے چيكا شيئا كراس كے لئے زيادہ سے تيادہ پروہ بوجائے"۔

> > ای طرح حطرت الوسعید خدری عظ مع وی

" کیان بیآمر الرجال آن پتجافوا فی صفوفهم و یامر النساء پتخفضن فی سجودهن" (۲)
"رمول الله گلا عرودل کوهم فر بایا کرتے ہے کہ مجدہ کی حالت ش اپنے اصفاء جم الگ الگ کر کے رکھی ، اور عوران کو پست ہو کر مجدہ کرنے کا تھم فرایا کے تے "۔

ای طرح بیشک کے بارے میں معزت عبداللہ بن عربی کی روایت ہے کہ رسول اللہ واللہ کے دیائے میں پہلے مورش چہارزانوں بینے کرنماز پر متی تھیں، پھرانیس خوب سے شرک مین کیلیوں ٹر بیٹے کرنماز پر سے کا تھم، یا کہا:

<sup>(</sup>۱) سنن بيهتي :۲۲۳/۲۲.

<sup>(</sup>r) والرمايل

کٹن پہتر بسعن شہ آمرن آن پسند خصص بعنی پستوین جالسات علی آوراکھن '(۱) اس کے میچ بچن ہے کہ تمازگی ہمش کیفیات عمل مردوں اور موداؤں جی فرق دکھا مجا ہے اور بچن انگر ادبوء امام ابومنیڈ آیام یا لکٹ، امام شافق ، امام احرّ ، اورا کڑ سلف صالحین کا مسلک ہے۔

## مردوں اورعورتوں کی نماز وں میں فرق

مون :- (847) ميري پوده کې کې چي کيورو کواوو مردول کي نمازي الگ الگ دو تي چي، جب که بيري سيلي کا کهناه مي کيورو کي اورمردول کي نماز ايک جي طرح دو تي چي، اس لئے وضاحت کرين کدکون جي بات مجمع هيد؟ (شاند اعظي، نارائن کيز)

جوزئرہ: - آپ کی چوہ یکی کی بات درست ہے جورٹوں اور سردوں کی نماز بیں بعض احکام بیل قرق ہے جورٹوں کے لئے الی کیفیت کولٹو ظار کھا تھیا ہے جس بیل ستر کی رعایت زیادہ جوہا درجہم نمایاں شدہوہ اس سلسلہ بیل فتہا ہے درج ذیل احکام بیل فرق ذکر کیا ہے:

(الف) مردنجيرتريدين كانون تك بانحا الفائين مح،

عررتين موند مع تك بإنها تفائيل كي (٢)

(ب) مردائع باتھ ناف کے نیچے باندھیں مے بعض

فقهاء كنزويك سيدير بالرهيس كر، چونك رواينول يس

اس کی منصد کیفیت منقول ہے، اس کئے سرف افض کم

ا(1) - جامع المسانيد :أ/\*\*\*-

<sup>(</sup>٢) - الفتآري الهندية: ١٩٣٧-

افض کا اختلاف ہے، کین ان میں سے کی بجیت پر اتھ باعد جا جا گھا ہے، لیکن ان میں سے کی بجیت پر اتھ باعد جی ترب اس پر اتفاق ہے کہ جیند پر اتھ باعد جی ترب اس پر اتفاق ہے کہ جیند پر اتھ باعد جی اعداد (ج) کی معالمت میں خواتین اپنے باتھ کو زمین پر بچھا کردھیں گی ، اپنے بیٹ دان سے طاکر کھیں گی اور اس طرح میرہ میں جا کیں گی کہ ان کے کو کھے ان کے پاؤل پر مول بالے بول باتھ میں د جلیہا و فی بول المسجدة تفتر ش بطنیہا علی فخذها "(۲) السجدة تفتر ش بطنیہا علی فخذها "(۲) (د) تعدد کی دار بائیں کی کے اور پاؤل والی کی در اللہ بھی تو انہوں بائیں کو لیے پر شیشیں گی اور پاؤل والی کی در اللہ بھی کی در اللہ ب

مردو وورت کی نماز میں بے فرق مرف فقہا وکا تیاں واجہنا وہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات اور معرات سی اب علیہ کے فرمودات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، راقم الحروف نے اپنی کما ہے' ' راوا میزال'' میں اس سلسلہ میں ولائل جمع کردیتے ہیں ہتھیں کے لئے ' تما ہے فید کورے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

صلاة وسطى كون ى نماز ہے؟

'' موڭ: - (648) قرآن كريم ش''حسلاة وسسطى'' كى خسوسى يخاطت كانتم ب، بەمطىم كرنا ب كەملانا دسلى

) حواله ما بق

<sup>(</sup>٢) - الفتاري الهندية: أ/24.

ے آخرکون کی تماذمرادہ؟ ﴿ عَمراند عَالَون مِعَلِيوره ﴾

جوزلب: - صلاة وطی ہے کون ی فماز مراد ہاس شر الل عُم کے درمیان کچھا ختلاف ہے، تا ہم اکثر اہل علم کی دائے میہ ہے کہ اس سے تی زعمر سراد ہے اورخودا حادیث ہے تھی اس کی تا تند ہوتی ہے ، دھرت عبداللہ بن مسعود ملاہ سے سروی ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا کہ '' صلاۃ' وسفی صلاۃ عمر ہے'' (1)

حالمه عورت كيے نماز يڑھے؟

مون :-[849] حالمه تودشی رکوئ وجده وغیره برابر خیس کرسکتی خصوصا مجده او کری تیس سکتیں، کر بید و کرتماز مجی ادائیس کرسکتیں، ایسی صورت پس نماز کیسے ادا کرنا جاہیے اور کیا سازی پس (Under Ware) پینا منروری ہے، بغیراس کے نماز ہوگی یائیس؟ (رالبد پروین جنم پیدے)

جورثر: - حالمه عورتی اگر کمڑے ہو کرنماز پڑھنے پر قادر ندہوں ہو بین کرنماز پڑھ کئی ایں ، دکوع مجدہ ہمی کمل طور پر ند کرمکیس تو جس قدر جنگ سکیں ، جنگ کر دکوئ مجدہ کریں ، البت خیال دکھیں کہ مجدہ کے لئے بدت بلد دکوئ کے زیروہ جمانیائے ، (۲) ----- امسل مقصد عورت خیال دکھیں کہ مجدہ کے لئے بدت بلد دکوئ کے زیروہ جمانیائے ، (۲)

- [1] النجيامع للقرمذي مديث ُبُرِدُ ١٨٥/١٩٥٥ بيناب مناجياه مني صلاة الوسطى صلاة العمير «أيزه يُكِنُهُ ١٢٥/١١٤٥ بياب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر \_ أنحى\_\_
- .(٢) وإن عنجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا ببإيساء وينجعل السجود أخفض من الركوح "(الفتاوي الهندية:١٣٩/١، في صلاة المريض )

" و عن نافع أن عبد الله بن عمر هه يقول: إذا لم يستطع العريض السجود أوساً سرأسه إيساءً ، والم يترفع إلى جبهته شيكًا "دراه مالك و استاده صحيح ، (آثار السنن ، سيمتُ تِمر، ٨٠٤، باب صلاة العريض ) سے تمام جسم کا ستر ہے، یہی نماز شن بھی شرط ہے، اور عام حالات بٹل بھی واجب ہے، اب چونک ساڑی سے اس ضرورت کی تکمیل ہوجاتی ہے ، اس لئے ساڑی پر اکتف کرنا بھی ورست ہے جاگلیہ پہننا بھی درست ہے، اور اس کے اخیر بھی نماز ورست ہوجاتی ہے۔

# غیرمسلم کی نماز کا دوسرے نمازیوں پراٹر

مولال: - (850) اگر کمی غیر مسلم ( ہندو ) کو نماز پاہما عت بھی عمدایا بھول کرشائل کیا جائے تو کیا پڑھا نے اور ساتھ پڑھنے والول کیٹی مصلیوں کی نماز پر کوئی اثر ہوگا؟ قرآن وحدیث اور شریعت کیا اس کوشائل کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اگر دیتی ہوتو کمی صورت بھی اور نہیں تو کمی مجہ ہے؟

جوزی: - کسی غیرمسلم کونماز می شرکت کی دموت دیتا تی نیس، اس لئے کہ جب تک دہ ایمان ٹیس لاے اس دخت تک دہ شریعت کے جز دگی اور فر دگی احکام کا نخاطب نیس ہوتا ، البند اگر دموت کے بغیر کوئی غیرمسلم جماعت میں آ کر شریک ہوجائے تو کوئی مضا تقدیمیں ، رسول اللہ کا کے ماتھ متافقین نماز پڑھا کرتے تھے، (۱) آپ کا ان کے کفرے دائف تھے، بلکہ ان میں بعض لوگوں کا کا فریونا سی بہ بی میں عمر دف تھا، بحر بھی ان سے کی تعرض نمیس کیا جا تا تھا، غوض کہ تیرمسلم جماعت میں شرکت کی دیدے ایام دمقتری کی نماز پرکوئی انٹرئیس پڑے کا۔

جائے نماز پر کعبہ کی تصویر

موڭ: ﴿851} جائة أماز يركعية القداور عديد منوره

 <sup>(</sup>١) ﴿إِنَّ الْسُتَنِقِيْنَ يُخِيعُونَ اللَّهِ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَ إِذَا فَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ فَامُوا كُسُلُوةِ أَلَمُوا لَيْ السَّلُوةِ أَلَمُوا لَيْ الْمُثَلُوةِ أَلَمُوا لَيْ الْمُثَلُوةِ أَلَمُوا لَيْ الْمُثَلِّقُ إِلَى السَّلُوةِ أَلَمُ اللَّهُ إِلَّا قَلِيْلاً ﴾ (المتانقون:٤١) كُنى ــ

کانٹش اتر اجوا ہوتا ہے ،جس پر امام وخطیب صاحبان بھی ہیر رکھا کرتے ہیں ،کیااس سے ہداد بی ہوتی ہے؟ (عمر سعادت بی قریش بختر پیدی )

جوارہ: - مسلمانوں کو جائے کہائی جائے نمازوں سے اجتناب کریں جن پر کھے: الشادر دین شریف کا تھس ہو، خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کی جائے نمازوں کا سلسلہ ان اوگوں نے شردرع کیا ہے جو اسلام سے تیک بغض وعنادر کھتے ہیں، تا ہم نقش کا تھم اصل کا لیس ہوتا اور نہ نمیت الم اند کی ہوتی ہے، اس لئے یہ بے اولی ش داخل نیس ۔

نمازی کےسامنے چپل رکھنا

موڭ:- (852) بعض فوگ نماز ادا كرتے وقت سامنے جن ركھ لينے ہیں، كيا اس سے نماز بش كراہت نہيں آئی؟ (محمد ميدار حان مغلورہ)

جو (گر: - اگر جو سے چہل بی نجاست نہ کی ہو، اور از راہ تفاظت نمازی اپنے ساستے رکھ سلے تو مخوائش ہے، بہتر ہے کہ ساستے رکھنے کے بجائے جو سے چہل کی متعین جگہ پر رکھا جائے ، اور اگر نجاست کی ہو، تب تو واجب ہے کہ مجد کے فرش کو اس سے بچائے ، اور رکھ بی سفے تو نماز تو ورست ہوجائے گی، میکن اگر مجد کے فرش جس نجاست لگ کئی تو اس کومیاف کرنا ضروری ہے۔

> تعلیم وز بیت کے لئے بچہ کاجبر اظہر ادا کرنا موڭ:- (853) لیک طالب علم اماست کے فرائض انجام دے، اور ظہر کی نماز بآ وازبلند پڑھے تا کہ دوسرے بچ جواس کے پیچیے نماز پڑھ دے جس ، ان کوسلوم ہوجائے کے کس

رکن چی کیا پڑھنا ہے، تو کیا اس طرح نماز پڑھانا جا تزیے؟ (سیدعازی الدین خان املک پیٹ

السده از کا الدین حال اله کید اور الدین حال الدین حال المک پیٹ) مجوزی: - اگریہ نابالغ نیچے ہوں اور امامت کرنے والا پچ بھی نابالغ ہو بڑ از راد تربیت نماز ظهر، اور آبت بڑھے جانے واسلے اذکار کو زور سے پڑھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ نابا کئے احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں، اور ان بچوں کے بن میں بیٹماز پر بھی لال کے درجہ ہیں بیس، اور نظل نماز وں میں جمعنا بلے فرض نمازوں کے احکام کے اعتبار سے زیاد و دسعت ہے، سلف معالمین سے بھی تعلیم و تربیت کے متعمد سے گاہے گاہے آبت ہیں جھے جانے والے اذکار کوزود سے پڑھنا نابت ہے، حضرت محریظ ہے کے بارے میں معقول سے کو ایک باد

واسے دو قار توروں سے پڑھنا تاہیں ہے ، مقرت کر بھانہ سے بارے میں مقول ہے لیا ہیا ہ انہوں نے '' ٹنام'' کو جمر کے ساتھ پڑھا ، معفرت الا ہم ریوہ بھانہ سے ایک موقعہ پر'' تھوڈ'' کوزور ہے پڑھنا معقول ہے ، (1) آپ بھائے بعض دفعا' آپٹن ''زورے کی ہے ، اس کے بارے میں حدیث کے دادی معفرت واکس میں مجمرفر ماتے ہیں '' میا آراہ الا لیعلمنا '' (۲) ہمرے

خیال میں حضور 🦚 کاریمل تعلیم کی فرض ہے تھا''۔

نمازك لئے بيداركرنا

مونگ:- (458) کیاہم اینے ارکان خاندان ، یا دوست واحباب کو جونماز کے دقت سو گئے ہوں ، کو اتعا سکتے جیں، کیا ہم کیہ سکتے ہیں کہ دیکھونماز کا دفت ہوگیا ہے، نماز پڑھاو، جاہے ووسونے کیا حالت میں ہوں، یاجا کئے کی حالت جیں؟ جیں؟

<sup>(</sup>۱) - و کچنخازاد الععاد نا۵ ع<sup>و</sup>رکتی ت

 <sup>(</sup>٢) التعليق الحسن على أثار السنن : أم ١٥ المديث فم رب ١٣٤ و في كرانوال...

جو (رب: - نماز کے لئے افعانا بھی کی طرف داوت دیتا ہے ، اور یہ بر سلمان کا شرقی فریش ہے ، اور وہ بر سلمان کا شرقی فریش ہے ، اور دوسرے سلمان بھائی کے ساتھ قرخوائی کا تقاضہ بھی ہے ، اس لئے فرش شماز وں کے لئے اپنے اعز واور دوست احباب کو نیند ہے بیدار کرنا ندصرف جائز بلکہ ستخب ہے ، احاد ہے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال مناہ وسول اللہ اللہ اور فریش بیدار کرنے کے دید کے لئے تشریف لے جاتے تھے ، کونکہ آپ مالارات میں تبجد کی طویل نماز اوا کرنے کی دید ہے تھے ، اور فریش کے درمیان بھوری اسر احت فرماتے تھے ، ای دید ہے ، ای بید ربیدار کرنے کے دیریا سر احت فرماتے تھے ، ای بیدار کرنے کے سلملہ شراک ایک وان معرف کے درمیان بھوری اسر احت فرماتے تھے ، ای بیدار کرنے کے سلملہ شراک ایک وان معرف کیا از الصلا اور خیر من النوم " ایسی فرماز نیند ہے بہتر ہے" آپ ملک کو سے جمل ان ایسید آیا کہ آپ بھائے اسے اذان فجر کا حصر بنادیا" (۱) البت اس بات کا خیال رکھی کہ اس سے فتداور زائ جھڑ ہے ہے اس والان میں میں اسے نداور فرم خوابات ماکرکوئی تعرف آپ کے اس ماحان اور فرم خوابات کی کہ درکرے اور لزائی جھڑ ہے ہے کہ اس والد اور فرم خوابات کی کہ درکرے اور لزائی جھڑ ہے ہے کہ اس وہ موجائے والیہ فیمن آپ کے اس ماحان اور فیر خوابانہ میں کہ درکرے اور لزائی جھڑ ہے ہے کہ اس وہ موجائے تھا ایسی کی کہ درکرے اور لزائی جھڑ ہے ہے کہ اس وہ دوست کے اس کا میں میں ہو ہے کہ اس میں میں ہو ہے کہ اس کے اس کا میں اور خواب کے اس کا کہ دوسال کے اس کا کہ دوسال کا کھوئی ہے کہ اس کا کہ دوسرا کے کہ اس کا کہ دوسرا کے کہ دوسرا کہ کو کھڑ کے جس کی کہ کی کہ کی کو کو اس کے کہ کو کہ دوسرا کی کھڑ کے جو کہ کی کو کھڑ کے جو اس کا کہ دوسرا کی کھڑ کے جو کہ کی کو کھڑ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کھڑ کر کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کی کو کھڑ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھڑ کے کہ کو کہ کو کھڑ کے کہ کو کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کر کے کہ کو کھڑ کے کو کھڑ کے کہ کو کھڑ

## ا گر تمازی کوآ واز دی جائے؟

موث : - (855) اگر کوئی فنس بند کرویش قداد پر حدم ا به الیکن با برستدکوئی آداد در سار باب ، قونماز بنی جواب قو ویزیس مکنا داس لئے اس نے اشاری محکصارا یا کھالس دیا، قواس کی نماز فاسدتونیس موگی؟ (محرصرد العظیم ، کو یاروازی)

جوارہ: - اگر نماز میں الی نوبت آجائے توسیح طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد ہو تو "سب حسان الله" کہ و ساور حورت ہوتو یا کی باتھ کی پشت پردا کی باتھ کی انگلیوں ہے۔ تعیشیائے، جس کو "شد خیق " کہتے تیں ایرنماز جس متوجہ کرنے کا تھج طریقہ ہے ، جومد بھ

<sup>(</sup>١) وكيم مجمع الزوائد الم ٣٣٠، باب كيف الأدان محي -

ے ثابت ہے؛ (۱) ویسے اگر کوئی فخص اپنے مصروف نماز ہونے کو بتانے کے لئے کھانس دے ۔ اتواس سے نماز فاسدنیس ہوگی ۔ نقاوی عالمکیری میں :

" التنمنح لاعلام أنه في الصلاة ، لايفسد" (٢)

ملازمت كي وجهة ترك نماز

مولان: - (856) میرے دوست پہلے نماز کے بابند تنے ، جب سے گورنمنٹ برائمری اسکول میں نوکری فی ہے نماز چورڈ دیا ، میں نے دریافت کے قوانہوں نے کہا کہ بعض دفعالیک محمد بھے کا ان موم کی لڑکوں کو بڑھانا پڑتا ہے ، جس کی دجہ سے بعض دفت نماز چھوٹ جاتی ہے؟

(پيرايس، ژرياي)

جوارہ: - ہرسلمان پرجوبالغ اور عمل وہوش کی حالت میں ہو، پانچال وقت نماز ادا کرنا فرض عین ہے ، اور ال نماز وں کا پالکل ٹرک کروینا پا وقت مقررہ پراوانہیں کرنا شدید گناہ ہے ، اور طاز زمت الیا عذر نہیں کہ اس کی وجہ سے نماز معاف ہوجائے ، زیادہ سے زیادہ بہ نجائش ہوسکتی ہے کہ اگر مجدنہ جاسکتے ، ول تو اسکول ہی جس کھیں کسی مسلمان استاد پا طالب علم کے ساتھ مال کر جماعت کر لیس ، اگر اس کا موقعہ نہ ہوتو کم از کم تھیا پڑھ لیس الیکن محض طاز زمت کی وجہ سے نماز کا چھوڑ وینا ہرگز جا ترتبیں ، یہ کیسے روا ہوسکتا ہے کہ جو محض رزق میں واسطہ ہو، اس کا تو ایک یاس ولحاظ کیا جائے اور جورز اتی حقیق ہے اس کو انسان فراموش کر جائے ۔ و بداللہ القو فید ۔

 <sup>(</sup>۱) "عن أبي هريرة الله عن النبي الله قال: التسبيح للرجال و التصفيق للنسلة المسيح البخاري عديد أبرا المسلم المدينة النسلة المسيح البخاري عديد أبرا المسيح النسلة المسيح البخاري و تصفيق المرأة إذا نابها شيئ في الصلاة الشيء المسلمة المس

<sup>(</sup>٢) - الفتاري الهنوية:(٣٠٠)

سجد حرام اور مسجد نبوی عظیم می خواتین کی نماز

مون :- (857) ایک بزدگ نے فرایا کر حین شریفین میں ہی خواتین کواپئی قیام گاہ میں ہی نماز اوا کرنی چاہتے منے وعرہ پرجانے والی خواتین جب عرہ یا طواف کے کے حرم آ کی بتب تو مجھ حرام اور محید نبوی اللہ میں فرز پڑھ لیس ، ورشدعام طافات میں اپنے تیام گاہ پرفماز پڑھیں اور فماز بیٹھا شرکے لئے بھی محید نہ کیں ، کیونکر خواتین کا کمریش فماز پڑھنا مجہ می اماز پڑھنے سے افعال ہے۔

( تاري محرا آيال مكندر آياد )

جوراب: - اگر ترجن شریقی بی مجدجانے کی صورت بی کسی فتنہ کے بیش آنے کا عالب گمان ہو، تب تو واقتی اپنے رہائش گاہ ہی بین فراز اوا کر ٹا افضل ہے الیکن اگر ایسا نہ ہو، تو حرجن شریقین کی بیخصوصیت ہے کہ دہاں مورتوں کو سچر حرام اور سچر نیوی کی جی جس فراز اوا کر تا بہتر اور زیادہ افضل ہے ،البت دوسری معجدوں کے مقابلہ مورت کا اپنے گھر میں فراز اوا کرنا بہتر اور زیادہ موجہ بی تو اب ہے، چنانچے مطرت عبدانلہ بن معدود علاقہ سے روایت ہے:

> 'ساصلت امرأة خيو لها من قعو بيتها إلا أن يكون المسجد الخرام أو مسجد النبوى الخا" (1) ''احيّ مُحرَثَ وَتَ سے بِهِمُورت كِي ثمارٌ رِحْت كَى كُولَ جُكْرُش بوائ اس كَرَمَجِرُورت كِي ثمارٌ رِحْت كَى كُولَ

نيزد كي : جدع الفوائد : المهميهاب العساجد محل -

<sup>(</sup>۱) - ویکھنے آٹاو السنن معیث ٹیرنے ۳۰۰. میرین

اس مدیث کوعلامه طبران فرجم کیر ش نقل کیا ہادر علامہ یعنی نے اس مدیث کو سی قرار دیا ہے۔(1)

#### نماز میں غیرمعتدل اور ناہموار آواز

مون :- (858) امام نماز جمل افي آواز بلا ضرورت یلند کرتا مو ، ایک تجمیر معتدل آواز جمل کبتا مواور دومری تجمیر بلند آواز جمل ، یا قراوت کے وقت ایک دوآیت معتدل آواز شی اور تیسری بلند آواز جمل، کیاای طرح نماز پڑھا نامتا سب سیج ؟ (سید میدالرجم ، مانوت ، پر بجنی)

جو (رب: - تجميرا نقال دوميا قرآن جيد کي قرامت مله م واتي عي آواز بلند كرني جائية يم معتقد يون كو آواز يهور في جائي ، خواد مخواد مرورت سے زيادہ بلند آواز مناسب نيس ، علام

صكى في الما برخرورت عن واده بالدة واز عل قرآن إد منا بجريس:

" ينجهار الإمام وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد

عليه ، فقد أساء " (٣)

آ واز ایکی ہوئی جاہیے کرجو جاہے وہ آ پاستی قر آئی ٹیں قد بر کر سکیے ماور اس کو استحضار قبلی حاصل ہو۔ (۳) اگر آ واز میں بہت زیادہ نشیب وفراز اورا تار چڑھا کہ ہوآواس نا ہمواری کی دید سے استحضار قبلی پیدائیس ہو یا تا ہے اور انسان قدیر ونگر کے موقف میں ٹیس، بتا ماس لئے امام صماحب کڑھیرات انتخال اور قرامت معتدل اور اموار آ واز ٹیس کرئی جائیے۔

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار: ۱/۹۵

<sup>(</sup>٣) - الفتاوي الهندية: ١/٢٤ــ

جائے نماز پرسونا

مونگ:- (859) جائے لماز پرموا گناہ ہے وائیں؟ (سید طبط الرحمان، کھولانگ

جو (ب: - رسول الشد فاقا سے خوابگاہ کے بستر مبارک پر نماز پڑھنا تابت ہے ، اور اس سلسلہ بیس معترب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بعض از دارج معلیرات رضی اللہ تعالیٰ علمین کی روایات موجود ہیں جن کا امام بخاری اور امام سلم وغیرہ نے اپنی کتابوں بیس فرکر نر مایا ہے۔(۱) ای طرح بعض محابہ علیہ کا ضرور فاسمجہ میں مونا تابت ہے ، (۲) اس سے معلوم ہوا کہ جائے نماز پر مونایا جس کیٹر سے کو بستر بنائے اگر پاک ہواؤ اس پر نماز میں وغیرہ اوا کرنا جائز ہے ، ور شاہب دی ہوا نے اس پر نماز اوا نہ فرمایا ہوت ، بال اگر بیا تھ بیٹر ہوئے کا معمول نہ بنا کیں۔ چاہے ، اس لئے بہتر کی ہے کہ جائے نماز پر مونے کا معمول نہ بنا کیں۔

# نماز حنفی ما شافعی *طر*یقه پر؟

مولان:- (660) جھے بھین سے شاقی طریقہ پر نماز پڑھنا سکھایا گیا ہے ، اب جھے میرے سرال والے نماز کا طریقہ بدلنے اور حمل طریقہ پر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں ماسک صورت شرامیس کیا کرنا چاہیے؟ (ایکس واکی زیڈے تعدد بازار)

 <sup>(</sup>۱) و هي المستحيح البخاري معديث تمراه الإسباب المصلاة على الفراش مصحيح مسلم مديث تمراه بياب الاعتراض بنى يدى المصلى محل .

 <sup>(</sup>٢) - "عن عبيت الله قال: حيثنى نافع قال: أخبرني عبد الله بن عمر ظهد: أنه
 كان يشام وهاي شباب أعزب لا أهل له في مسجد النبي الله" (صحيح المخاري) المدينة أبرنا الله المدينة المخاري) المدينة أبرنا الله المدينة أبرنا الله المدينة الم

جوارہ: - حفی طریقہ ہویا شاقعی سب کا مقعود قرآن دھدے سے مطابق عمل کرہ ہے،
البتہ قرآن و صدیت کو تھے اور تحقیق میں اختما ف دائے ہوسکتا ہے ، بیا اختما فات ہوا ہت و
منادات اور تن و باطل کے نہیں ہیں ، بلکہ صواب و نطا اورا کشر مواقع پر زیادہ بہتر اور کم بہتر کا
اختما ف ہے ، اس لئے آپ کے سسرال والوں کو اس پر اصرار ٹیمن کرتا چاہئے کہ آپ خلی ہی
طریقہ پر نما ذیر میں ، تا ہم آکر آپ خلی طریقہ پر نماز اوا کیا کریں اور سنفل طور پر اس پر عمل
کریں آواس ہیں بھی حرج نے نہیں ، ہبر حال جس فقہ پر عمل کریں اس پر استقلال بر تمی ، ایب نہ ہوکہ
کریں آئی اور کہی و دسرے مسلک پر عمل کیا جائے ، اس سے نفس پر تی کے درجان کو تقویت
یہو چیتی ہے ، اور ایس صورت میں ایر بھرے کہ لوگ وین کو کھلونا بنالیں گے۔
یہو چیتی ہے ، اور ایس صورت میں ایر بھرہے کہ لوگ وین کو کھلونا بنالیں گے۔

# مصلى يركعبهاور كنبدخضراء كي نضوير

مون :- (861) ساجد ادر کمروں میں نماز پڑھنے کے لئے ایسے معلی بچیائے جاتے ہیں جن پر کعبہ اللہ اور مدید منور دکی تصویر ہوئی ہے اسالکی تصویر دائی جائے نماز پ شماز پڑھنی جائے ونہیں ؟

(محرجها تليرالدين ظالب، باغ امجدالدوله)

جوزب: - اس جائے تماز دن کا استعال جیس کرنی چاہیے اور بعید نہیں ، اس جم کی جائے اور بعید نہیں ، اس جم کی جائے نماز کی سنعت اور اس کے شیوع شن بھودی ذبن کا دفر ما ہو، اور مسلمان اسپنے ہوئے پن میں اسے نماز کی منعت اور اس کے بنانے اور میں اس بھار بھو کر ایک جائے تماز ول کے بنانے اور میں اللہ فرید نے ویک شیخ ہول ، بلکہ بیس نے ایک ایک جائے نماز بھی دیکھی ہے جس میں اللہ سیحانہ وقعالی کا نام نامی لکھا ہوا ہے ، اس لئے اس جائے نماز ول بر نماز بڑھنے سے اجتماب محمد سے ارکوئی خص جائے نماز کی ان تصویروں پر مقامات مقدر سرکی امانت کی نیت

ے پاؤل رکھا ہوئے کا ہے، بلکاس ش کفر کا اندیشہ ہے، اور اگر بیہ تعمد ند ہوتو چونکہ تصویر کا تھم اسل کا تبیس ہوتا، اس کے نماز تو ہو جائے گی بیکن بیصورت بھی کرا ہت ہے، خالی نہ ہوگی، اگر اللہ تھا کی بارسول اللہ ﷺ کا نام تکھا ہوا ہوت تو اس کوز جن پر بچھا نا میاس جائے نماز پر پاؤں رکھنا ، خواہ قدم خود اس تحربے برند کھا جائے ، جائز نہیں ۔(۱)

#### نمازی کےسامنے سے گزرنے کا مسئلہ

موڭ: - (862) اگرتمازي كے ماستے سے كزرا ب توكتني دور سے كزرنا جا ہے؟ ﴿ عبدالغفار، قاضي پورو)

جول: - (الف) الرنمازي كا يحسّر وموجود مو دوكوني جزر كل كل موه واسات

ے ستون ہو، تو نمتر ہ کے آگے ہے گز را جا سکتا ہے۔

(پ) آگرشتر و ندہواور چھوٹی سجد یا کمرہ دخیر دہوتو نمازی سے لے کر دمجار تبلہ تک بھا سے خرور مت شدید دے لغیر کز رہا کروہ ہے۔ (۲)

رج) اگریزی مجد ، یا کھلا ہوا محن ہو ہتو نمازی سے دومف کے بقدر آھے ہے گزرا جاسکتا ہے ، بوی مجد سے الی مجدمراد ہے کہ شرق سے مغرب کی جانب اس کی لمبائی جالیس باتھ یااس سے زیادہ ہو۔ (۳)

محراب میں اساءمبار کہ اور مقامات مقدسہ کی تصویریں موٹ: - (863) مجدے عراب میں فائد کعیداد

<sup>(</sup>۱) - ويحث الفتاوي الهندية: ۳۱۵/۵ صحی

 <sup>(</sup>٢) - ويُحْكَنسنن أبي داؤه مديث برناه عبداب ما ينهي عنه من العرور بين يدى

٣) مو محت كهيوى: ص ١٥٥٠ وو يكركت فقد

مدیند منوره کی فوفوگانا جمواب کی کمانوں شک دائیں یا کی الله سے اسام گرا کی تحریر کرنا جمواب والی دوسر تی کمانوں بیل خلااء راشد من سے اسام کرنا کی لکھنا ہم جد کی ویوار پر درود شریف کھنا، کہا بیا سور جائز ودرست ہیں؟

( قامنی سیدمظیرالدین ایروکیت ، عادل آباد )

جوارب: - نماز می خشوع و خضوع کی بی گاہیت ہے اور صروری ہے کہ کوئی ایسا گھل خیس کیا جائے۔

میس کیا جائے جس نے نماز پر صفہ والوں کی توجیت جائے ، اس لیے قبلہ پرزیا و انتقل و لگارہ بین ایسا کیا گیا ہے ، اس لیے قبلہ پرزیا و انتقل و لگارہ بین اگر آن کی آبات ، اللہ تعالی ، انبیا واور صحابہ علیہ کے اسام مبارکہ کا لگستا مناسب اور بہتر خیس ، کول کدائی ہے نمازی اے و کچھتے ہوئے پڑھنا کہ اس نمازی اے و کچھتے ہوئے پڑھنا گھنا میں فروع کر دیتا ہے ، اور ذیان سے ان کو پڑھنے میں بعض صورتوں میں نماز فاسد میں ہوئے ہے ، فقیا و نے اس کے بہتر شاہونے کیا کہ وجد یہ کی لئس ہے کہ اس میں ہا احترائی کا پہلو بایا جاتا ہے ، پر ندے ان آبات پر آگر بیٹھ کے جیں ، بیٹ کر کیتے ہیں ، بیا ان کی بیٹ ان کیٹ ہی بیٹ ان کی بیٹ ان کیا کی بیٹ کی بیٹ ان کی ان کیٹ ہیں ہیں گھری گیا میا کہ بیٹ ہی بیٹ کی بیٹ کیا کی بیٹ کی

"وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحارب و الجدران لما يخاف مس سقوط الكتابة و أن توطأ "(1)

البتداييم معولى مسائل كى وجدات أيس على اعتثار فديدا وسفه ويجيم وكرجوم ملاآب

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية:أ/١٥٩\_

ئے وریافت کیاہے ،اس کا تعلق بہتر اور غیر بہتر ہے ہے اور مسلمانوں میں افتر اق وانتشار گناہ ہے اور اس سے بچتا واجب ہے ۔

# بيضي بوئ خض كواشا كربيثهنا

مولاً: - (864) مف ين بيضي و عرض كواشاكر بيتمنا كيما ہے؟ (محدر ياض احد، وسية محركانوني)

جوارہ: - حضرت حبداللہ من عمر علی سے منفول ہے کہ رسول اللہ کانے اس بات سے منع قربایا کہ آ دئی دوسرے کو اٹھا کراس جگہ خود بیٹے جائے ،(۱) اس لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ حضرت ابو ہر پر دھیا۔ ہے روایت ہے کہ اگر کوئی فنعی مجلس ہے اٹھے اور چروہاں واپس آ ہے تو آپ کا نے فرمایا کہ دواس جگہ کا زیاد وحشرار ہے۔ [ذاقسام السر جسل میں مجلس شم رجع ] لینہ فنہو اُحق یہ " ۔(۲)

نمازاورافطارمين غيرمسلم بھائيوں كىشركت

مون: - (865) نماز العلی ترین مبادت ب ندک المات ب ندک المات الله المحامی به کونی پیجنی کوشی جرابعض وقت فیرسلم حضرات کوچا بهده الیفر دجول یا خشر، شریب نماز الرابا جا تا به مفاص طور پر دمضان کی افظار پار نیول بی اکثر میشان می افظار پار نیول بی اکثر میشان می افظار پار نیول بی اکثر میشان می المشاعی و بیشا شبون د بینا شبون د بینا شبون د بینا شبون د بینا شبون المر وسف علی مجوب نگر)

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري:۲/ ۹۲۸ مدیث تُبر ۲۲۲۹ باب: لا بعقیم البرجل الرجل من

 <sup>(</sup>r) سنن أبيءا ودسريث تبر٣٥٣ بياب إذا قام في مجلسه ثم رجع -



<sup>(</sup>۱) - حسمتيع مسلم معديث تميز ۱۳۲۴، تيزز کچيخة جمع الفق مند ۲۹۳۱ مرتب-

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري الاعتاب الله ١٤٦٥ (١٤٠٠) الآلا باب: خرص القور الراجات
 أن يهودية أتت المن الله بشاة مسمومة فأكل منها ؛ فجيئ بها فقيل : ألا

سَعْتَنَاهِهَا ؟ قَالَ : لا ؛ قال : فما زَلت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ "عن أَنس بن مالك ﷺ «(صحيح البخاري صحيحةُ برنكالا ؟ باب قبول الهدية من المشركين ) مرجب

#### كتابالفتاو<u>ي</u> تيراجعه

کتاب البحائز جنازه ہے متعلق سوالا س

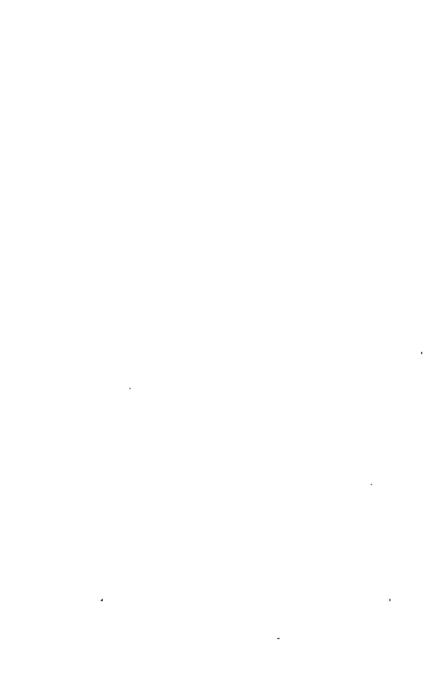

# قریب *مرگ سے متعلق* احکام

قریب مرگ اورمیت کوئس طرح کٹایا جائے؟ موٹا:- (666) اکثریت کذہلی طرف جدر کا کرلایا

والله مكيايمورت درست ب المرعبدالكيم يكواكرتي)

جو (رب: - جب انظال کا دفت قریب بوجائے تو اے قبلدرخ کردینا چاہیے ،جب حضرت برا و بن معرور دیاہ کے انظال کا دفت آیا تو انہوں نے دمیست قربال کے " قریب بدمرگ

ان کوتبلدرخ کردیاجائے درسول اللہ کا کومعلوم ہوا تو آپ کا نے ان کی تحسین کرمے ہوئے فرایا:'' آحساب الفطوۃ ''(ا)''اس نے نفرت (مینی ففرت مٹیر) کویایا''۔

میت کرتبار رخ ان نے کی دومور تی ایس ایک بیاے کرمیے: موتے واقت دافی کروث موا

مسنون ہے ،ای خرح دانی کروٹ پرلناویا جائے ، دوسراطریقہ یہ کہ چٹ سادیا جائے ، ایا کال بھی قبلہ کی طرف بواور چرو بھی ، چروے قبلہ درخ کرنے کے لئے سرے بیٹیے پھی کھور کو دیا

جائے بتا كرسراد تجابو جائے اور چرو قبلى طرف متوج بودريمورت بكى درست ب- (٢) اس

<sup>(</sup>آ) - البحر الرائق:٣/٤٤١ - رد المعتار:٣٨٤٠-

<sup>(</sup>r) حَلَيْنُ كَبِيْرِ أَلَى: ٥٤٦ فَمَلُ فَي الْجِنَائِرْ ...

صورت جمی پا کان تبلدگی طرف ہوتا ہے بھی اصل جمی پاؤں کو قبد کی طرف کرنا مقصور نہیں، بلکہ چیرہ کو قبلہ درخ کرنا مقصود ہے،(۱) اس لئے قبلہ کی ہے احترابی نہیں، قبلہ کی طرف درخ کرنا ایک علامتی عمل ہے جس سے الفاقعالی کی طرف متعجہ ہونے کا اظہار ہوتا ہے، کو یاعوم س کوا پی موت کے دفت پوری طرح اللہ تن کی طرف متعجہ ہوتا جا ہے ، چیرہ سے بھی ، دل سے بھی اور ذکر و استنفاد سے ذر بعد زبان سے بھی ، اللہ تعالی ہم سب کواس کی قوشی مطافر ہائے۔

# ميت كاما ون قبله كي طرف كيون؟

مولان: - (867) ایک مسلمان کی میت کے پیر قبلہ کی طرف کیوں دینے جاتے ہیں؟ جب کر قبلہ دخ ہو کر موہ منع ہے ہیں تا انگلاء ہے تھو کا میت ہے ، بیت انگلاء ہے تھو کا میت ہے ، بیت انگلاء کے بیٹر نام کی کیا جد ہے وضاحت کریں ، میر بالی ہوگی؟

احر ہم قبلہ کے پیش تظریہ تا کید ہے کہ قبلہ کی طرف ہی دراز تہ کیا جائے ، بلکہ قبلہ کی جائے ہر کہ کو بعد از موت اکثر میت کو تھر میں اس طرف کا با جائے ہر می جگر بعد از موت اکثر میت کو تھر میں اس طرف کا باجا تا ہے کہ می جگر بعد طرف ہوتے ہیں ، اس سلسلہ میں روشنی والیں؟

طرف ہوتے ہیں ، اس سلسلہ میں روشنی والیں؟

(و إب جمارتي بشرتمر)

جو (لب: - اسل مقصاد یا کل) و آبله رخ رکھنا نہیں ہے، یک چہر اکو آبلہ درخ رکھنا ہے، جب موت کا وقت آریب آ جائے آر فقیا و نے اس بات کی اجازت دک ہے کہ اس کو حبت لٹا ویا جائے سر کے بیٹچ کوئی چیز رکھ دک جائے ، تا کہ چیرہ آبلہ کی طرف ہو، نہ کہ آ سان کی طرف اس کی کی مصلح تیں بیان کی گئی ہے، بعض الل علم نے تکھا ہے کہ اس سے جان تکلنے میں بھی مہولت ہوتی

<sup>(1)</sup> ويحكامهم الأنهر: أ/24 ا

ے اس کے علاوہ آ کھیس بند کرنے اور ڈا ڈھوں کو باندھ دیے ٹیں مجی آ سائی ہے۔(۱) ٹیز اگر چرہ کودا کی جائب موڑ و یا جائے ، تو کرون خت ہوجائے گی اور چرہ مڑا ہوار ہے گا ، جس سے برمیکن نمایاں ہوگی ،اس لئے اس طرح چیت لٹانے کی اجازت دی گئے ہے کہ چیرہ مجی آبلہ ک

طرف رہے اور یا کال بھی ،جس طرح مربیش کیٹ کرنما زاوا کیا کرتا ہے۔

### میت کے قریب قرآن کریم کی تلاوت

موڭ: - (868) كياميت كةريبةرآن مجيد يزهد يختاجي، يادوس كرے من يزهنا بهتر به؟ (مجرجها تيمرالدين، ياغ الجدالدوله)

مبورلی: - میت کو جب تک قسل ندویاجائے اس وقت تک وہ ناپاک ہے ماس کے فقہاء نے قسل سے پہلے میت کر برب قرآن مجید پڑھنے کو کروہ قرار دیا ہے جسل و بینے کے بعد پڑھ سکتے ہیں:'' و نکرہ القراء ہ عند ہ حتی بغسل ''(۲) - شہید کا خون کو سرحہ در اللہ میں میں در مرحق دشہ

اس کے تق عمل پاک ہادرای نے شمید کو حسل نہیں و یا جا تا بھین دوسروں کے تق عمل ما پاک ہے اس لئے خیال ہونا ہے کہ شہید کے قریبے قرآن پڑھنے کا بھی بھی تھم ہونا جا ہے۔

ميت كودير تك ركهنا

مون: -(659) آن کل اکثر ویشتر بات دیکے ش آئی ہے کہ لوگ قریبی دشتہ دار دن کے انتظار بی جج ہے شام ، یا شام ہے میں تک میت کور کتے ہیں ، یکل کس مدتک درست ہے؟ (محرج) تکیرالدین طالب، یاغ انجدالدولہ)

جوالى: - انقال كے بعد جلد سے جلد تدفين كى كوشش كرنى جائے ، رشة واروں كے

الدر المختار مع رد: ۲/ ۸۸.

<sup>(</sup>r) کست*هناک* (r)

ا انتقار میں دہر تک لاٹر کورو کے رکھنا بھڑتیں ہے وادر رسول اللہ بھٹانے ایسی تاخیر کو تاپیند فریا یا

ب وحفرت فی مصنب روایت ب کدآب 🐞 نے اوٹ وفر مایا:

''علی ! تمن بیزوں میں تاخیر در کرتا ، نماز میں جب وقت جوجائے ، بینی وقت متحب شروع ہوجائے ، جنازہ جب آجائے ، اور نکاح میں جب لاکی کے لئے مناسب رشتہ آجائے''(1)

حضرت طلحہ بن برامعت مرض وفات میں تھے ، آپ ہاتھ میا دت کے سے تشریف لائے ۔ ۔

اورفروايا

'' لگنا ہے کہ طلحہ پرموت آئے ہی دالی ہے ، اگر ایہا ہے تو جھے اس کی اطلاع ویٹا اور جلدی کرنا ، کوئٹے کی مسلمان کی لاش کے حق میں ہے بات مناسب قبیس کہ دو ویر تک اپنے لوگوں کے درمیان پڑی رہے''(۲)

وفات کے بعد شوہر کا بیوی یا بیوی کا شوہر کو ہاتھ لگانا

مو ( :- (870) شوہر کے انقال کے بعد بیوی کا اس کے چہرہ کو دیکھنا یا جہم کو ہاتھ لگانا ، ای طرح ہوی کے انقال کے بعد شوہر کا اس کے چہرہ کو دیکھنا یا اس کے جمم کو ہاتھ لگانا جا تز ہے یا تیس؟

جو (ب: - شوہر کے انتقال کے بعد بھی جب تک کریوی کی عدت وفات ندگر رجائے ، ایک مدیک وہ اس مرد کے نکاح می میں رہتی ہے ، ای لئے اس کے لئے دومرا نکاح کرنا جائز جمیں ،

<sup>(1) -</sup> الجامع للتومذي الاعضائير: ٥ كا السنن ابن ملجة الاعتشير: ١٣٨٥ - ١

کین بیری کے انقال کے ساتھ ہی تو ہر کا لگار کا تعلق اس سے بالکائے تم ہوجا تا ہے ، پکیا دید ہے کہ آیک بیوں کے انگار میں ایک جورت کے نکار جس دہتے ہوئے اس کی بہن سے نگار جائز ہیں ، لیکن جول ہی بیوی کا انتقال ہو، اس کی بہن سے نگار خال اور جائز ہے، اس لئے بیری کے لئے تو وفات کے بعد شوہر کو وکھنا اور ہاتھ لگا جائز ہے ، بلکر یہ می تنجائش ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو شوہر کو تسل و سے دسے ، لئیکن شوہر اس کے تش جس این میں ورت ہے ، اس لئے شوہر اس کے تش جس این مورت ہے ، اس لئے شوہر اس کے جسم کو ہاتھ ہی تیں اگھنے میں اللہ ہے کہ وہ مورت ہے ، اس لئے شوہر اس کے جسم کو ہاتھ ہی تیں اگھنے میں اللہ بیا تا میں اللہ میں الفظر اس لئے شوہر اس کے جسم کو ہاتھ ہی تھی ان خصل اللہ میں الفظر اس کے شوہر اس کے جسم کو ہاتھ ہی تیں ان خصل اللہ میں الفظر اللہ میں اللہ میں الفظر اللہ میں الفظر اللہ میں الکہ میں الکہ میں کا الکہ میں اللہ میں الفظر اللہ میں الفرائی کے انتقاد میں الفرائی اللہ میں الفرائی کے انتقاد میں الفرائی کے انتقاد کی اللہ میں الفرائی کے انتقاد کے انتقاد کے انتقاد کی کھٹر کو انتقاد کیں کے انتقاد کی کھٹر کے انتقاد کے انتقاد کے انتقاد کی کھٹر کے انتقاد کی کھٹر کے انتقاد کے انتقاد کے انتقاد کی کھٹر کے انتقاد کی کھٹر کے انتقاد کی کھٹر کے انتقاد کے انتقاد کے انتقاد کی کھٹر کے انتقاد کے انتقاد کے انتقاد کے انتقاد

غیرمسلم کی موت پر کیا پڑھے؟

مولان:-(871) اگرکولک سلمان مرد محودت یا بچ مرجائے قائن پڑ' إنسا للله و إنسا إليه واجعون '' پڑھاجا تہ ہے ، نيکن اگر کافرک موت جوجائے تو کيا کہنا چاہئے؟ ۔ (محد جانگیرالدین طالب ، بارخ امجدالدولہ)

جوالی: - قرآن وحدیث یافتدی کمایون میں میرے ملم کے مطابق اسکی کوئی صراحت موجود نیس ہے کہ کافر کی موت پر کیا کہا جائے ، عوام جی جو یہ بات مشہور ہے کہ کافر کی موت پر'' فی خار جہنم '' کہنا جا ہے ، اس کی کوئی اصل تیس آل یائی ، فیرسلموں کے لئے ممافعت استغفار کی ہے ، اور' اِنسانسلّہ و اِنسا اِللہ و اجھون ''کالفاظ جس وعا و استغفار کا پہاؤیس ہے ، اِللہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ بم میسانلہ بی کے لئے ہیں ، اور اللہ ان کی طرف ہم میس کولوشاہے ، البتہ قرآن کے بیان کے مطابق بیکل مصیبت و بلاء کے موقع پر کہنے کا ہے ، اس پہلوے کافر کی

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية (۱۲۰/۱۱-

<sup>(</sup>٢) - الدر المختار مع رد المحتار ١٩٠/٣٠.

موت پراس کے پڑھنے بھی تاش ہوتا ہے البذا بہتر ہے کہ اس موقع پر خاموقی اختیار کی جائے ، اورا بی آفرت کو یاد کیا جائے ،اور ہس واللّه اعلم ۔

میت برنه آنے کی وصیت

مول :- (872) ایک فخص نے انقال سے قبل وہیت کی کر میرے مرنے کے بعد میری میت پڑئیں آنا مکیا اس کی میت میں جانا جائے؟ (محمد اقبال الدین جادید، معیند)

جو (ب:- میری میت پرندآنے کی ہدایت خدو خضب کے قبل ہے ہے ،اس کا کوئی اعتبار خیں ،اور اس کے جناز ویس شریک ہونا چاہئے ، بلکہ خاص طور پر اس کے لئے رعاء کرئی چاہئے ، تا کداس کی زغرگی میں اس مخض ہے کوئی تکلیف پروٹی ہوتو مکن ہے اس کی وفات کے بعد کا بیٹل اس کی چھتا افی کردے۔(۱)

میت کے ڈو لے ہے پھول کا سبرا ہا ندھنا

موڭ:-{873}ايك فيرشادى شده كا انتقال بوگياه دُوك كے ايك كونه پر چھولوں كا سهرا بائدها عميا ، كيا پيگل درست ہے؟ (رشيداح مقال المعين )

جو الرب: - بیمل درست تین ،شادی شده اور غیر شادی شده فر دوں کے احکام بیس کوئی فرق نبین ،اور ندمرده کے نفن یا ڈولے سے پھول یا تدھنے کا کوئی ثبوت ہے ،اب بیم زیما جانے والے پھول اس کے پچھوکام ندآ کیں گے ، درست عقیدہ اور نیک اعمال کے پھول ہی اے نفع پہونچا کیس ہے ، جواس کے نامہ اعمال میں محفوظ کے جانچکے جیں۔ (۲)

<sup>(1) -</sup> فيض القدير ٢٥٢/١- ﴿ ٢٥٤مَ التجارية .مكة المكرمة -

<sup>(</sup>۲) النحل:۹۵ـ

# میت کوتاریک کمره مین نہیں چھوڑ اجا تا؟

مولاً: - (674) ہم نے اکثر دیکھا کہ جب کسی کی موت واقع موجاتی ہے، تومیت کورات کی تاریکی شریکس اکیلاً جیس چھوڑتے واس کا کیا مقصد ہے؟

( چخ احر، درگاه رود ، کلبرگه)

جوارب: - اس السلديس كوئى خاص عمم شرى كان يعش كا تفاعت معمود مولى ب-

عورتوں کے لئے غیرمحرم میت کا دیدار

مون:- {875} كيااستاذك التكال برطالبات عقيدت مند شاتين اور مرحوم كم مكركي خاد ما تي ان كا آخرى ديداركر كية جن؟ ( آثارى دايم دالين دخان)

جوارب: - اگر شہوت اور فائد کا اندیش ند ہوتو اصول ہیے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے جس مصر جسم کو دیکھ سکتا ہے ، بینی ناف سے سکھنے تک کے مصر کو چھوڈ کر باقیہ مصد بدان مورت ہمی و کیچے سکتی ہے اور اس کی دلیل رسول اللہ کا کا کا ام الموشین معفرے عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا کو

میشیوں کا تھیل دکھا ڈے ، (۱) میت کا عام طور پر چیرو تی دکھایا جاتا ہے ، اور عامیۃ اس موقع پر فشکا اندیشے بھی تیس ہوتا ، لبقدا استاذ کے بعدا زمرگ دیوار کی گنوائش ہے :

> ° و تنظر العرأة من الرجل كنظر الرجل للرجل إن أمنت شهوتها" (٢)

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۱۹۰۰ عادی از ۱۹۰۰ کتاب صلاة العیدین کی

 <sup>(</sup>۲) الدر المقتار على هامش رد:۱/۳/۹هـ

#### ميت كاديدار

مون: - (876) نماز جنازہ پر ہائے کے بعد میت کا دیداد درست تیں ہے ؟ ایک میت بھی ایک صاحب اعتراش کر دہے تھے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کا دیدار تیں کرنا چاہتے ، کیونکہ میت پر نماز کے بعد عالم پرزخ کے احوال شروع بوجاتے ہیں ، اور میت کوشل دینے کے بعد بھی دیدار کرنا درست ہے یائیمی ؟ (جہ تیم الدین ، برنج انجدالدول)

جمولات: - موت کے بعدانسان کود کھنے کے دی آ داب ہیں جوزندہ کود کھنے کے دی آ عنسل کے بعد بھی اور تماز جناز و کے بعد بھی ہم رم د کا چیرو، مورث مورث کا چیرو، مورث مر د کا چیرو اور مر بھی مورث کا چیرود کیے سکتے ہیں، فیرمحرم مورث کو جیسے زندگی بیس و بکھنا جا کر نیس موت کے ا معرب کے مدرنسر میں ان سے مدرک کا تنہ میں میں میں ہے۔

بعد بھی دیکھنا جا تزخیمی ، البت اگر چیرہ بھی کوئی تخیر ہو گیا ہو، تو این کو بیان نہ کرنا جا ہے ، بلکہ بہتر ہے کہا کی صورت میں چیرہ وکھانے ہے بھی گر یز کیا جائے ۔

جہاں تک عالم برزخ شروع ہونے کی یات ہے تؤموت کے بعدی انسان عالم برزخ میں پہو بچ جاتا ہے وس سے چیرہ کے دیکھنے اور دکھا نے کا کوئی تعلق تیس۔

#### ہ حاملہ کے پیٹ میں بچہزندہ ہو؟

موڭ: - (877) حامد تورت كانقال پر پند پنج كرچه پنيدش زندوب ، قاكيا پينه چاك كرك بچوكونكات كى جازت ، جا (محرر ياش احر، و چونخركالونى)

جوارہ: - مردہ کا احتر م واجب ہے اور زندہ کی حفاظت اس سے زیادہ اہم ہے اس نے اس صورت شرم دو تورت کے بہیت سے آپریشن کے ذراجہ بچہ نکال لیاجائے گا: " امرأة حيامان مياتت واضطرب في بطنها شئ وكان رأيهم أنه ولد حي شق بطنها "(1)

میت کے قرض کی اوا نیگی

مون: - (878) میت کے درخار کو کئی مدت بش میت کا قرض ادا کر دینا جاہیے؟ (ایم الیس خان ا کبریائے) جو راب: - اس کے لئے مدے مقرر نیس اگر کسی خاص تاریخ کے دعدہ پر مرحوم نے قرض ان اقرار تو اس تاریخ تک قرض ادا کر دینے کی کوشش کرنی جاہئے اس سے پہلے ادا کر دیسے تو زیادہ بہتر ہے، اگر اس تاریخ تک ادا نہ کر یائے تب بھی جنتا جلد ممکن ہوا دا کرے ، تا تحرکی صورت ش بازیرس کا اندیشر ہے۔ (۲)

میت کے ذمہ باقی روز ہے

مولان:-(879) میت کے ذررفرض روزے ہاتی ہوں، او کیاور فامیت کی طرف سے دوزے دکھ سکتے ہیں؟ (ایم الی خان واکیر باغ)

جوارب: - اگرمیت کاروزہ ناری اِسٹری دیدے چھوٹ کیا ہوتو ایسے مخص پراس کی قضامیا فدیدواجب نیس، بشر طبکہ سفر ومرض کے بعد آئی مہلت مثل پائی ہوکہ وہ اس کی تضاوکرتا:

" ولنو فات صوم رمضان بعد العرض أو السفر واستندام النمرض والسنفر حتى مات لا قضاء

<sup>(</sup>I) فتح اثقدير :۲/r-اــ

عليه ألخ. (١)

البذاالي صورت شرامين كالمرف سيركي واجب فيمل

آ مرفقفات کی وجہ سے روز ہے تو ہ و گئے یا روز دل کواوا کرتے کی مہلت ملنے کے یا وجود روز ہ ادائیس کر پایا مہاں تک کہ انقال ہو گیا تو اب اس کی طرف سے جرر دوزے کے بدیے ایک صدفتہ الفطر کے بقد رہیسے یابال صدقہ کرویتا جا ہے ، ورشکا ان کی طرف سے روز ہ رکھنا کا ٹی ٹیس ، کیونکہ خالص بدتی عبادتوں میں ایک فتص و ومرے فتص کی نیابت ٹیس کرسکتا ، میجی حضیہ اور اکثر

میت کے سینہ برقر آن مجید

إُنْفَهَامِكَامِلِكُ ہے۔(۲)

موثل: - (880) کم اپریل کے اخباری شہداء فلسطین کے بازوش اور نعشوں کے سینوں پرقر آن مجید رکھے ہوئے ہیں آؤک میت پرقر آن مجید رکھ سکتے ہیں؟ (محرجہا تکیرالدین طالب، باغ امجدالدول)

جوزرہ:- قرآن مجید کے احترام کے چیش تطرقرآن مجید کامیت کے اور رکھنا منامب نہیں بفتہا ءئے اس سے منع کیا ہے:

> آولا يوضع على بطئته المصحف إكرامًا! المصحف" (٣)

> > ....

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية (۱/۲۰۵

<sup>(</sup>۲) - رد العبصقار ۱۵۱٬۲۳۰ مکشید کریاد بویند محتی -

<sup>(</sup>٣) حلبي كبير ٩٠٤٠ فصل في الجنائز ، از محشى .

# ميت كاغسل اوركفن

مردہ کوشل دینے کا طریقہ

موڭ: - (881) ميت كالمس كاكيا طريق به دخاصت كيماتويتاكين؟ ( فيخ عليم بوهن )

کفن پینادیہ ہے ، سراورداڑھی میں خوشیونگا ای جائے ،ادراعضاہ بجدہ پر کا فورش دیا ہے ،سر ادرداڑھی میں کٹھھا کرنے کی ضرورت نہیں ، نیز ناخن ادر بال بھی کائے نہ جا کیں ۔(1)

س بات کا تذکرہ بھی من مب معلوم ہوتا ہے ، کے اُر دول کومردم رشتہ دارا در مورتوں کو عورت محرم رشتہ دار لیعنی بیٹیوں ، بہنوں دغیرہ کوشس دینا جا ہے ، بیا حقیا طاقو فارکھنا جا ہے ، کیونکہ عنس کے وقت خواہ بس قدر مجمی احتیاط کی جائے ، بہر حال بے پردگی کا اندیشہ ہے۔

شو هر کابیوی کونسل دینا

مولان: - (882) شوہریوی کوهسل تیس و سکا، جب کر حضرت کل عض نے معزت فاطر رضی اللہ تعدیل عنها کو عشل دیا، تیز صفور ﷺ نے معزت عائشہ بنی اللہ تعالی عنها سے فرایا کہ اگرتم میرے سائے قوت ہوجا کو جس حمیس عشل دون گا اتو اب وال یہ ہے کہ جم کو ہاتھ لاگے بغیر عسل دیتا سمل طرح تمکن ہوگا؟

جو (لب: - مئلہ ہی ہے کہ تو ہر پیوی کوشل ٹیس دے گا، اس کے کہ موت کی دہے۔ شوہر کا لعلق بیوی سے بانکلیہ شتم ہوجا تا ہے ، اور بیوی اجنبی عورت کے تھم بس ہوجاتی ہے ، معفرت عبداللہ بن عباس بیغانہ ہے روایت ہے کہ اسرووں کے درمیان ایک عورت وفات یا تی، اس کے متعلق آپ کی ہے بچھا کیا، تو آپ کی نے قرمایا کہ استیم میں المصنعید "(۲) کعنی کی ہے تیم کرنیا جائے ، آپ نے بیاستند ارتیس قرمایا کہ اس کا شوہر مجی ہے آئیں۔

ر باحضور الله كاحضرت عائش بنى الله تعالى عنها كوية فرماتا كر "اكرنو ميري موجودي جي

وُ() - الهداية:√2/177 – 177

المستدأجية (١٠

و تیاہے رفصت ہوگی تو بی شنل دوں کا " تو اس کا مطلب نہیں کہ بیں بذات خودشش دوں گا ، بكرهسل كامباب فراہم كرونگا\_(1) أكريشليم محى كراياجائے كررسول الله ﷺ كانشاء بذات

خود سل وين كاتحاء تواس آب هاك فسوميت مجل جائد ، كوكر آب هاكار شادي:

كل سبب و نسب ينقطع بالموت إلا سببي و نسیی (۲)

" برسب ونسب موت كي وجد ي مع موجات جي بسواك

میرست میں ونس کے ا

اس معلم بوا كرحفور كل كارشتموت كى دجهت محم نيس بوتاءاى لئ أى كى د فات کے بعد بھی اس کی ہویاں حرام ہوتی ہیں۔ (۳) نبذا کر معرت عائشہ منی اللہ تعالی عنیا حضور 🦚 کے سامنے دنیاے رخصت ہوجا تمی توبستور یو کی جی رہیں۔

حضرت علی پیشے کی دوایت ہے بھی استولال درست نہیں، اس لئے کے جب معزت عبدالله ابن مسعودها في حضرت على الهدر وشل كى بابت اعتراض كياتو معترت على عدية

> " أما علمت أن رسول الله 🦓 قبال: إن فاطعة رضي الله تعالى منها زوجتك في الدنيا و

> " كي تهيس معلوم نيس كررسول الله الله عن فرمايا: قاطمه تيري

بدائم الصنائم ٢٩/٢ــ  $\cdot (0)$ 

المستد أحمد ١٩٧٧م (r)

الإحزاب ١٩٤٠ **(**†)

بدائع الصفاقع:٣٠/٢ مرد المحقاد :٣٣/١ مكتبدر ثيريك كنه (r)

بيوى ب دنيا من بحى اورة خرت شريعي أ

قواس سے تابت ہوا کہ حضرت ہ خمد رضی اللہ تعالی عنها کا نکاح موت کی وجہ ہے تم منیں ہوا ، وہ بدستور ہوئی رہیں اس لئے یہ محساط ہے نے کہ یہ حضرت کی عظامہ کی تصومیت ہے، نیز اگر شوہر کا بیوی کوشس ویڈ جائز ہوتا ، تو عبداللہ این مسعود عظامہ اعتراض نہ کرتے اور حضرت علی عظامہ کو یہ جواب و بیانہ ہوتا ، اس سے مجی مصوم ہوا کہ شوہر کا بیوی کوشس نہ وسیعے کی بات معاہد کرام عظامہ میں عام تھی۔

میت کے شسل کا یانی

مون :- (883) مرد اکوشل دیے وقت تخت کے یکے مرد ماکیا جاتا ہے کوشش کا پائی بہدتہ جائے ،اگر سے پائی موری بھی یا جو زیش بہادیا جائے تو کراپردرست ہے؟ (محد جہا گیرالدین طالب باغ امحدالددل)

جورار :- موت نایا کی اسب به ادراصل بیس آواس نایا کی کااز الدیمکن بیس ای کے جو باتورش نایا کی کااز الدیمکن بیس ای لئے جو جاتورش کا طریقہ پر قرق نہ کیا گیا ہو، بلکہ مروار ہووہ دیا کے بیلوکو افکا فراند کے نہا ہوں کا مرف اس کے لئے میرخصوص یہ برتی گئی ہے کہ میت کو شمل دیا جائے تو شرعا اسے پاک تقدور کیا جاتا ہے ، (1) ہی میت کا شمل المبادت ہے، جیسا کو شمل جنابت ، جیسے کا شمل جنابت ، جیسے کا شمل جنابت ، جیسے کا شمل جنابت کے بالی جماز کے کو کی جگہ تعمین نہیں ، وہی تھم میت کے شمل دینے کا بھی ہے ، اس کے مسئل جناب کے بیان جماز یا موری میں بہاد ہے میں کوئی حربے نہیں ، البتد میہ بات : ہی تین میں دے کے مرود کا ایپ بہلا وہ وہ کا تا ہے۔

الدر المختار مع رد ۱۹۴/۳۰ کتاب الجفائز -

#### عسل کون دے؟

مولان - (884) باپ یالزکا یا زناندمیت بوجائے تو طسل کون دے گا؟ اگر کوئی شخص لا دلد ہوتو کیا اس کوانام مجدیا حالم شسل دیں سے مکوئی اور مجمی و سے سکتاہے؟ اگر کوئی دمیست کو کرجائے کہ جھے کو فلاں صاحب شسل دیں تو کیا اس دمیست کو بجالانا خرود ک ہے ، کیا پیریا ہمام مجد کے لئے بین مورد ک ہے کہ وہ مرنے والے کے گھر کھانا پکواکر بھیجے ، ضالوں کواجرت ویا جا سکتا ہے میا ہیں؟

جوزل: - فنسل میت کے سلسلہ میں اصول میہ ہے کہ فر دوں کو مرد دی عنسل ویں ، ادر عورتوں کوعورتیں ، اگر مرد کا انتقال ہو گیا اور عنسل دینے والا کوئی مرد موجو ونیس ، تو عورت تیم کرائے ، اگرعورت کے ساتھ بے صورت چیں آئے تو مرد تیم کرائے ، پیمرتیم کرائے والا مرد یا عورت محرم ہو، تو براہ راست اپنایا تھ سنمال کرے ، اورا کر غیر محرم ہو، تو یا تھ جس کیڑ الیبیٹ کر تیم کرائے ۔ (۱)

سکین بیستم ای وقت ہے جب وہ شہوت کی محرکو کافٹی کر سرے ہوں ، میموسٹے بھی اور بچین کومرد بھی مختس دے شکتے ہیں ، اور مورشن بھی :

> " شم فني النصيفيين والنصفيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يفسلهما الرجال والنساء" (٢)

 <sup>(</sup>۱) "ويفسل الرجال الرجال، والنساء النساء، ولا يفسل أحدهما الآخر ... إذا كان للمرأة محرم ثيمهما باليد ، وأما الأجنبي فبخرقة على يديه "(الفتاوي الهندية؟/١٠٠)

<sup>(</sup>r) خلاصة الفتلوى: ١٢/١١مترز مجتم الفناوي الهندية ١٢٠/١.

ا جنبی مرودل اور مورتوں کو دومرے اجنبی مردا در مورتیں قسل دے سکتی ہیں ، لیکن زیادہ بہتر ہیہے کہ یہ بیز گارد صالحین ہے قسل دلایا جائے:

> " والأولى في الشاسل أن يكون أقرب الناس إلى الميت، فإن لم يحسن الفسل فأهل الأماثة والروع" (\*)

مرشد وغیرہ مجی چونکسائ دمرہ بھی ہیں ، اس لیے حسل بھی ان کی شرکت بہتر ہے۔ مرنے والے کے کھر کھانا پھا کر مجیمنا واجب نیس ہے بلکہ ستحب ہے، ویرو مرشد ہی بھی

كے إلى اور دومرے دشتادار محل ، دمول الله الله عدايا كرنا البت ب- (٢)

عُسال کو اجرت دی جائے تو درست ہے ، شرعاً اس بیل کوئی ایک بات تیس ہے جواجرت کے مجھے ورنے میں مانع ہو۔ (۲)

عسل میت سے چندمسائل

مون :- [885] كوئى مسلمان كى القائى حادث ك منجد ينى القائى حادث ك منجد ينى وقيره ك حادث كا شكار منجد ين وقيره ك حادث كا شكار موجات ، بوجات كا ؟ كوئ فخض زنده جل جائ الراس ك جم كا الراس المساراة عسد كمال جل كرمليده

<sup>(</sup>۱) کبیری ش:۵۳۷ـ

 <sup>(</sup>٢) "اصنفوا آل جعفر طعاما ، فإنه قد أناهم أمر شغلهم" (سنن أبي داؤد، مديث أبر داؤد، مديث أبر داؤد، مديث أبر ١٩٩٨،" قبال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، سنن أبن ماجه ، صريت أبر ١٩١٥، يناب منا جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، وحاكم مديث أبر ١٣٤٤)

<sup>(</sup>٣) - والأصل أن يفسل الميت مجانا وإن ابتغي الغاسل الأجر ، فإن كان هقاك غيره يجوز أخذ الأجر وإلا له يجزها " ( الفقاوي الهندية ١٥٩/١-١١٠-)

ہوجائے اور جلنے کی وجہ ہے کمال عمل تعنیٰ پیدا ہوجائے اور لاٹن کو پوسٹ مارٹم سے پہلے عسل دے دیا کیا ہو،ان تمام صورتوں علی عسل میت کا کیا تھم ہے؟ آیا عسل دینا جا ہے یا صرف میں کرنا جائے؟ (عبدالکریم ، قراکا لوئی)

جوارب: - میت می محمل دینے کے متعلق اصوبی طورے چند ہاتھی مجھ لیتی جا ہے۔

ا .... المسل اى وقت ديا جائية البهب كرياش كالكر حصر البائية وإلاش كالصف

حدى بشول سركل واعدا الرئاش كاس قدر معدندل واعدة عسل نيس ويا واعدا كاد

"ولو وجد أكثر البيدن أوضعف مع الرأس

ینسل و یکنن ویسلی علیه (۱)

ا ..... اگرمرده كواس طرح تشل، بناحكن شدوكرجهم كوط جائة و مرف بانى بهاف

يراكناكياجائك كار(٢)

سسس آگرجم کا کثر حصر بشمول سرکے ال جائے لیکن طول بٹس بہاں ہے وہاں تک انٹن جاک بوتو اس مورت بٹر بھی شمل نہیں ویا جائے گا، بلکہ تماز جناز و بھی نہیں پڑھی جائے گ۔

" وإن رجد نصف من غيرالرأس أز وجد

شصفه مشقوقا طولاء فإنه لا يغسل ولا يصبي

عليه " (۲)

جمسس اگر کمی وجہ سے تنسل ویٹائمکن شہور پائی میسر شہور یا جسم بہت پھول کر بھٹ میں ہوریا پڑن کا مریقتی ہوا ورشنس و سینے کی وجہ سے جرافیم پھیل سکتے ہوں ، تو مردہ کوتیم کرایا جائے گا۔

- (ا) الفتاري الهندية :/١٥٩ ملا: يروعب
- (۲) "والتوكيان النميات مقافستان يتعذر مسحه كفي صب الماء عليه "(الفتاوي
   الهندية ۱۵۸/۱۵)
  - (r°) الفتاري الهندية: //109

ه ...... ایک دفیدهسل دیدیئے کے بعد اگر مردہ کے جم سے کوئی نجاست وغیرہ الکیا تو اس کی ویدے دویارہ مسل وابیب تین ہوگا، پلکہ مرف اس صرکو کیڑے سے صاف کردیا جائے محار (1) کرندا:

ا ..... مسئول صورت بی اوج ذکری کی تفصیل کے مطابق اگر پانی بہایا جا سکے تو صرف پانی بہادیا جائے گا داور وہ می ممکن خدوتو تیم کرایا جائے گا داورا گرا یکریڈنٹ وغیر وکی وجہ سے لاش کا اکثر حصد ضائع ہوجائے ویا گل کر بالکل چھوٹ پیٹ جائے ، تو ہوئی کیڑے ہیں لیسٹ کروفا وے مندسل دیا جائے گا ، ندتماز بڑھی جائے گی۔

۲---- بیست مارقم سے پہلے سل دیا جا پیکا ہوتو بعد شرقسن کی ضرورت تیمیں، بیست مارقم کی وجہ سے او پر جو پچھ آلائش لگ کی ہوتو اسے معاف کر دیا جائے گا۔

چاردن زنده ره کر بچهانقال کرجائے اس کونسل دینا

موڭ: - (886) اگر چار دن كے بعد يدكا انقال موجائة كياات شن دين كي خرورت ب؟ (محرج الكيرالدين، باغ امجرالدول)

جوزی: - جو بچیر دوبیداند مواموه بلکه پیدائش کیدهشت اس ش زندگی مواس کوشش مجی د با جائے کا داوراس برنماز جناز دہمی بڑھی جائے گی درسول اللہ مظانے ارشاد قرمایا:

"الطفل لا يصلي عليه ... حتى يستهل " (٣)

 <sup>(1) &</sup>quot;ولا يتعاد غسله ولا وضوئه بالخارج منه : لأن غسله ما وجب لرفع الحدث ابتقائه بالموت بل لتنجسه بالموت " (الدر المختار على هامش رد المحتار ، كتاب الجنائز://١٥٥٥ )

۲) - الجامع للترمذي مويث تمبر:۱۹۳۳ مار

"جو پچے پیدائش کے وقت روئے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی"

رونے سے مرادیہ ہے کہ اس بین زندگی موجود دی ہو، چونکہ عام طور پر پیدائش کے وقت سنچے روئے ہیں، اور بیکی ووٹا ان کی زندگی کی علامت ہے، اس لئے آپ کھیے نے خاص طور پر ووٹے کا ذکر فر مایا اور فاہر ہے کہ تماز ایسے ہی مروہ پر پڑھی جائے گی، جسے مسل دیا عمیا ہو، الکہ آگر مجیور فقیہ علامہ ایم مسلی فواس پر نماز جناز وقیس پڑھی جائے گی، لیکن حسل اسے مجی دیا جائے گی، مشہور فقیہ علامہ ایم ایم مسلی فرماتے ہیں:

"من علم بسعیاته عند ولادته باستهلال أو حسركة عسل وصلی علیه وكذا الولد خرج اكثره حیا و إلا غسل ولم بصل علیه "(۱)

"جس پیک ولادت كوفت دونے یا حرکت كرئے كر دید سے اس كے زغرہ ہونے كاظم ہوجائے ، آو اے شسل ویا جائے گا، اور اس پرنماز پڑمی جائے گی، اور سی تحم اس وقت جسب پیكا اكثر صدر تدگی كی حالت عمل ماں كے بید سے بابر آ بابوا۔

عنسل کے پانی پردعاء بڑھنا

موڭ: - {887}مرد وكوشش دينے كے لئے بائى پرجو وعاء پڑى جائى ہے ،اس بائى كوكس طرح بہاكيں؟ كيابيد عاء م بائٹ مردوں ،عورتوں اور تا بالنوں كے لئے الگ الگ ہے؟ (امرار احد وفاطحہ ، بودمن) جور(ب: - مردوں) و شمل دیے کے لئے پانی پر پڑھنے کی کوئی دعا و مقول نہیں، عام پانی ہی سے شمل دیتا ہے واس لئے شداس کی کوئی دعا و مقول ہے اور نداس پر دعاء پڑھنا درست ہے واکر سمسی پانی پر دعاء پڑھ دی گئی تو امیانہیں کر دعاء اس پانی کے اندر حلول کرجائے ، بلک اس پانی کا محتم دوسرے پانی می کی طرح ہے۔

كفن بركلمه طيبية كهصنا

مو (0: - (888) مرے گاؤں کے قریب جھے کو وقتین مرتبہ میت علی جائے کا موقع طاہر، مثل نے وہاں و یکھا کہ الم صاحب کن پرایک طرف الشداور دوسری طرف جو کھنے چیں ، نیزائی کنی پر معفرے تھے رسول الشر (40) کھے کراس پر چیر ڈال دیے جیں ، کیااس طرح کن پر کھنا حدیث سے جیت ہے؟

جوزی: - کفن پراند، یا کمه طیبه کلستانی حدیث سے تابت تیں اور فتہا ہے ہی اس کوئٹ کیا ہے، نیز اس میں کلمہ طیب کی ہے ترمتی ہوتی ہے، اگر کوئی زندہ فخض اپنے کپڑا پر انڈ جو کا نام لکھ لے تو آپ انجیٹا اسے ہے دیل جمیس ہے، کفن مجی نم وہ کا لباس ہے، اور چولتے، پیٹ جانے کے بعد کفن نا پاک چیز دل سے بھی آئودہ ہوجائے گا، اس لئے اس پر کار طیبہ وغیرہ لکھنازیادہ ہے ادبی اور زیادہ ہے احترامی ہے۔ (ا)

عورتول كأكفن

موك :- (889) عورة ل كو كتية كيز عدي كلن ويا

<sup>(</sup>۱) ود المحتار ۱۱/۸۲۸ کتر رشود به کوئن فطی۔

جائے؟ اور کس ترتیب سے کفن کے کیڑے پہنائے جا کیں؟ (محد دیمرعالم دیود)

جوزرہ: - عورتوں کو کم ہے کم تین کیڑوں ٹی گفن دینا جا ہے، اور کفن سنت ہیہ کہ پاٹھ کیڑوں ٹیں کفن دیا جائے ، معترت ام عطید رضی اللہ تعالی عنها راوی چیں کرجن خوا تمن نے آپ بھی کی صابح اول کوشنل دیا ، آپ بھی نے انہیں بارٹھ کیڑے میرو کئے، اس ٹیں ایک

باور، وومرے ازاں (تبیند) تیسرے اوڑھنی، چرینے لفا فدجو پورے جسم کو لیپٹ لے اور یا نچے ہے سیند پر بائد مصح جانے والا کیڑے کا گھڑا تھا۔ (1)

کفن چی ترتیب میرے کہ اولا سیند پر کیٹر ایا ندھ دیا جائے ، کارچا دراوڑ ھائی جائے ، بال کے دو <u>ھسکر کے سین</u>ے پر ڈال دیا جائے ،اب اوڑھنی والا کپٹر آاوڑ ھایا جائے ،اس کے بعد از ارم میں میں میں درمین

اورآخریں لفافر میسب سے پہلے بچیا یاجائے گا، اور کفن کے تمام کیڑوں کے اور آخریس لیبیٹا جائے گا ، (۲) مناسب ہے کہ جوخوا تین محملاً کفن پہنا نے کا تجربہ رکھتی ہوں ، ابن سے کفن پہنانے کی ترتیب دریافت کر لی جائے۔

رنگين كفن

مول :- (890) كيائر دول كورتشين كفن ويا جاسك هي؟ اس سلسله يش رسول الله الله كالسلسات كياجي؟ ( هجر رياض احد و دين تحركانوني )

جوارك: - حصرت جابر بن عبدالله على عدوات بي كدرسول الله الله عند ارشاد

فرطاكه

<sup>(1)</sup> البعر الرائق ۲۰۹/۳۰

<sup>(</sup>٣) - فقم القدير ١/٤٤-١٩٤٤ يُحَدّ الدن المختار مع رد المحتار ١٩٨/٣٠ -

" الله تعالی کے نزدیک سب سے پہندیدہ کیڑا سفید کیڑا ہے، تو جولوگ زندہ ہیں، دوسفید کیڑے کواپتالیاس بنائیں ادر مرددں کوایسے ہی کیڑوں ہیں گفن دیاجائے ،(۱)اس کئے سفید کیڑوں بھی گفن دینا انعنل ہے''

"فَالْأَفْضَلِ أَن يَكُونَ التَكَنِّينَ بِالثِّيابِ البِيضَ" (٣)

ویسے دوسرے رنگ کے کپڑوں بھی گفن دیا جاسکتا ہے ،نفتہا و نے اس سلسلہ بھی جو اصول لکھا ہے دہ بیہ ہے کہ ذیمر کی میں جس کپڑے کو پہننا جائز ہے بہوت کے بعداس بیس گفن دیا مجی جائز ہے ،مُر دول کے لئے چونکہ ریشی اور زعفران کپڑا حرام ہے ،اس لئے اس میں گفن دیا مجھے ریز جسے رہ نے سے ایس میں میں جسے میں کھی کے دور

مجی جا تزخیل ، فورتول کے لیئے چونکہ زندگی ہیں ایسے کپڑ دن کو پہنٹا درست ہے ، اس نے ان کو ایسے کپڑ دن ہیں بھی کفن ویا جا سکتا ہے ۔

> " والتصاصل أن ما يجوز لكل جنس أن يلبسه في حياته يجوز أن يكفن فيه بعد موته " (٣)

> > كنوارى لزكى كوسرخ كفن

مولان: - (891) بعض مقامات پر بالغ غیرشادی شده کنواری لاکی کوسرخ کفن پیتایاجا تا ہے ، کیا بیشرعاورست ہے؟

جوارہ:- کپڑوں کے بارے میں جو تھے ذعری کا ہے، وہی تھے موت کے بعد ہی ہے، رئیٹم تر دوں پر زعر کی میں بھی حرام ہے، اور موت کے بعد بھی، مورتوں کے لئے رئیٹمی کپڑا از ندگ

مستنوق حاکم، صریت شروه ۱۳۰۰ تحقیر.

<sup>(</sup>r) - بدائع الصنائم :۴/۳۹۔

<sup>(</sup>۳) حواله نمایق پ

یں ہمی جائز ہے اوراس کے کفن ہمی ،ای طوح زعفرانی شوخ رنگ کے کپڑے تر دول کے لئے زعد کی ٹیل ہمی کمروہ ہیں،اوران کا کفن ہمی ،البین مورتوں کے لئے ان کا کفن جائز ہے:

> " وفي حق النسباء ببالصريس والأبريسم و المعصفر والمزعفر، ويكره للرجال ذالك" (1)

البنة سفيد كفن بسند بدو ہے اس لئے مروبوں باطورت وشادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ بالند ہوں یا نابالف ہرا یک کے لئے سفید کفن مجتر ہے وادر عورت خواہ کوئی بھی ہوں سرخ کفن بھی جائز ہے ، اس میں بابغ وز بالغ اور شادی شدہ ادر فیرشادی شدہ کا کوئی فرق میں۔

#### كفن كوآب زمزم ميں دھونا

موڭ: (892) في كے ليے جاتے وقت الأك كن كا كيرا ساتھ كے جاتے ہيں، تاكدا آب زمزم ميں تركر ك لاكيں بعض حضرات بيمى كيتے ہيں كرزمزم كے پانی ہيں كن تركر لينے ہے مفترت كى اميد ہوتى ہے، اس سسد ميں مكم شرى رردشنى ۋاليس؟ (حافظ علام) مرتصفنى، بيدر)

جو (رب: موت کے بعد انسان کی مغفرت اصل میں قرزندگی کے قبل ہے معلق ہے،
اور ویسے دعاء اور ایسال آواب کے ذریع بھی است فقع بھونچ سکتا ہے، من کوز مزم ہے ترکز دیے
کی جدے انسان کی سغفرت ہوجائے ہے بات شرق آن وحدیث میں ہی گئی ہے ، اور ندمانت حاصین ہے اس خرج کی بات معقول ہے ، ان تیم کا گفن میں میے کیڑے کا استعمال درست ہے
ماجی مقدر کی نبت معمل ہو ، یہ بات تابت ہے کہ ایک می بی بھے سے رمول انڈ کھی استعمال کی ورخواست کی ، اور جب توکول نے ان کے اس عمل برنا کواری فاہر کی تو انہوں نے
سے مما می ورخواست کی ، اور جب توکول نے ان کے اس عمل برنا کواری فاہر کی تو انہوں نے

<sup>(</sup>۱) - النتاري البندية (۱۲۱/۱)

میں کہا کہ پی نے اسے اسپنے کئن کے لئے ماصل کیا ہے ، (۱) ای طرح آپ ہے نے راک المنافقین عبداللہ بن اَفِی کوان کے صاحبزاوہ کی قوابش پر کئن کے لئے اپنا کرنے عطافر ہائے۔ (۲) اس نے معلوم ہوا کہا گرفر کا گفن کے کیڑے کوز مزم سے دھولیا جائے ، قواس کی گفیائش ہے ، البت یہ یا ہے بھی قابل توجہ ہے کہ ٹی کر بھ ہے ہے گفن ملنے کے باوجود عبداللہ بن المی کی مفترت ٹیش بوکی ، حالا تکہائی کیڑے سے زیادہ مبادک ومسعود کیڑ ااور کون سما ہو مکتا ہے؟ جورمول اللہ بھی۔ کے جم افقدس پردیا ہو۔



<sup>(</sup>۱) - حسسيع البيغاري موجه تهم ۱۳۵۷، بساب مين لمستسعد الكفن في رُمن النبي 🏙 فلم ينكر عليه ميزو مُحِيّز مويث تميز ۱۳۹٬۵۸۱ - برتب ـ

 <sup>(</sup>۲) سنن نسائل مديث بر۱۹۰۱،۱۹۰۳ القبيص في الكفن علي-

#### نمازجنازه

#### نماز جنازه کی دعاء

مولاً :- (893) نماز جنازه می مرحوم مرد بوکد فاتون الاکا بوکدلاک وان کے لیے جودعا کمی مخصوص بین، وی ردهنی چاریت اکوئی اوروعا یکی کیا جاستی ہے؟ ( نادر السددی ، مغل بورو)

جورثرب: - جناز و پر برجی جانے والی و عادر سول اللہ دی ہے مختف القاظ میں تنقل کی گی ب ابوا براہیم المبلی اپنے والدے رسول اللہ اللہ کا کا کم کے بین:

'' آپ ቘ نے ایک جنازہ پر بیاد عا و پڑھی:

" ٱللَّهُمُ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّيِّنَا وَ شَاهِونَا وَ غَائِينَا وَ

صَغِيْرِنا وِكَبِيْرِنَا وَ فَكَرِنَا وَ أَنْثَانَا \*

حضرت ابوہریوہ علیہ کی روایت ایس قد کورود عام کے ساتھ میدا شافہ بھی ہے:

" ٱللَّهُمُّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْبِهِ عَلَىٰ الْإِشْلَامِ . ر

مَنْ تَوَفَّيْتُهُ مِنَّا فِنُوفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ (١)

ای طرح آیک محالی رمول عفرت موف بن ما لک 🐗 چیں دانمہوں نے رسول اللہ 🦓

سے جنازہ کی ایک ووسری دیا میکی تقل کی ہے، الفاظ ایول ہے:

" ٱللَّهُمُّ اغْضِرَ لَهُ وَ ارْحَمُهُ وَ اغْسِلُهُ بِالْبَرُوكُمُا مُغْمَلُ التُّوْبُ"(٢)

ان دواول روایتوں کے بارے پی امام ترفریؓ نے لکھا ہے کہ بیٹسن اور سیج کے درجہ کی میں '' ہندا حسد بیٹ حسن صحیح '''(۳) ای لیے المی علم کی رائے ہے کہ جناز و کے لیے

کوئی خاص دعا و تغیین نبیس ہے ، بکئر کوئی جمل دعا و پڑھی جائتی ہے ، جس میں میت اور سارے

مسلمانوں کی مقفرت کے لیے دعاء کی جائے:

" شم يكبر أخرى ، و يدعو للعيت و لجميع العمليين ، وليس فيها دعاء موقت " (٣)

قرض کہ جنازہ کے لیے کوئی خاص دعا و تعین ٹین ہے ،کوئی بھی دعا وجس ٹیں میت ور سادے مسلمانوں کے لیے استغفار ہو، پڑھی جاسکتی ہے والبت بہتر یہ ہے کہ آپ ﷺ سے نابت شدہ دعاؤں کو بڑھا جائے کہ وہ یاسمیو سعادت دیرکت تیں۔

مرد دعورت کے مشترک جناز ویر دعاء

مون: - (894) عودے اور مردے جنازے کی نماز ایک ساتھ ہا ہے کے جس؟ جب کہ دونوں کے لئے علاصہ

<sup>(</sup>۱) الجامع للقومذي الايكثير.١٠٢٣.

<sup>(</sup>٢) الجامع للترمذي وهايث أبر: ١٠٢٥ ـ

<sup>(</sup>۳) حالهمایق

<sup>&#</sup>x27;(۳) - الفتاري الهندية ۱۹۳/۱

دعائي جي ،اورجب ايك ماتحد رجي جائة تواس كاكيا طريقه وكا؟ (عدرالمسددي مغل بورو)

جوران: - ایک ساتھ کی جنازے ترقع موجا کیں مخواہ دومردول کے موں یا عوران کے

ان تنام برایک ساتھ نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے:

آولو اجتمعت الجنائز يخير الإمام إن شاء صلى عملى كان واحد على حدة وإن شاء صلى على الكل بنعة بالنية على الجميم"(1)

اوران پروای ایک دعاء برحی جائے گی جو عام طور برلوگ برست میں معنی:

" ٱللَّهُمُّ اغَيْرُ لِحَيِّنَا وَ مَيِّيْنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَحْيَبُ وِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكْرِنَا وَ أَنْثَانَا ٱللَّهُمُّ مَنَ الْحَيْثِيْنَةُ بِنَّا فَاحْيِهِ على الْإِسُلَامِ ، وَ مَنْ ثُونَنْبُنَّةُ مِنَّا فَتُوفَّهُ عَلَىَ الْإِيْمَانِ \* (٢)

واضح جوكه بالغ مردول اورمورتول كريلي أيك عي دعاء ب-

#### ایک مرداورایک عورت کا جنازه

موڭ: - (895) اگرايک يې مرتبدد د جنازه آجا کيل ، ايک مرداند اورايک زناند اتو المي صورت چي د د نول کې نماز جناز ويليحد ويليمره پڙهي جا نگل ايالک يې مرتبر؟

(محرسعادت خان مجوب محر)

جورُب: - دونول جنازول برمستكلُ اور عنيده تمازنجي برحى جاسكي ب ادرايك ساته

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية: ١٩٥/١ـ

<sup>(</sup>۲) - الجامع للترمذي مدعث تبر ۱۰۲۳-

یمی آگرمرد گورت کا بنازه بوتوانام کے منابع کیئے م وکا جناز درگھاجائیگا، اس کے بعد مجربت کا۔ " اِن شیاء صلی علیهم دفعة و اِن شاه صلی لکل جنازة صلاة علی حدة ... و اِن اختلف الجنس وضع الرجل مین یدی الاماج ... قد العرأة "(1)

مسجد بين نماز جنازه

مولان: - (896) می ایک از یک نماز جنازه میل شریک تفاصح کے برصر میں تیک کی دیدے اوگوں کا اصرار تفاک فی زائد ، برحال جائے ، گرچند برزگ حضرات کی شخ کرنے برشک جگہ پر ہی نماز پر حائی کی معلوم کرنے بر ایک بردگ صاحب نے بتایا کہ اندر نماز پر حائے ہے نماز تو برج نے کی بیمن میت کو اسب تیس نے کا راس کی حقیقت کی ہے ا

جو (رئے: - حنف کے بہال بلاعذر مجد ٹل ٹماز جنازہ پر هنا مکر دہ ہے اس سعد ہیں۔ بعض رہ ایات بھی ہیں ، البتہ آلر و کی عذر ہو، جیسے یا رش یا جگہ کی تئی ، تو سجد میں بھی نمر ز جنازہ پڑھی جا سکتے ہے ، (۴) یہ کہنا کہ مجد میں نماز پڑھائے سے میت کوثو اب بیس بہنچے گا، درست نہیں ، یہ نکہ اس مل سے میت کا تعلق نہیں کہ وہ ثو اب سے حرب مہور

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ۲۸۵/۳.

 <sup>(</sup>١) ود المعمار ١٥٢/١ مطلب في كراهة صلاة الجنارة في المسجد - كتيرثيدي-محم

صحن معجد میں جنازہ

موڭ:- (897) حارے مہاں ایک محدے جعد کے دن محداور محن محد میں نمازی مجرجاتے ہیں اکیا اسی محد کے محن میں نماز جناز واوا کی جانکتی ہے؟

(رشیداحرخان بهمیند)

جو (گرب: - حضرت ابو ہریرہ عظائہ ہے مردی ہے کہ دسول اللہ واقط نے ارشاد فرمایا ""جس نے سجد علی جنازہ کی نماز پڑھی، اس کے لئے کوئی اجرفیس "مین حسلسی جسناز ق غضی المسحسجد خلاشیسی فہ "(ا)اس کے امام ابوط بھٹا درا کشرفتها ٹو کے نزد کی سجد بس جنازہ کی نماز پڑھنا ہم ترمیس، (۲) اگر محن سمجد نمازی کے لیے تصوص ہوا دراس حصہ کا بھی سمجہ نئی کی طرح احرام کیا جاتا ہو، قو پھراس کا تھم بھی سمجہ دی کا ہے اور محن میں بھی نماز پڑھنا ہم ترمیس نئیس ، البت اگر سمجہ سے باہراتی جگہ نہ ہو کہ دہ اس نماز جنازہ ادا کی جاستے تو بھر ضرور تا سمجہ میں بھی ، البت اگر سمجہ سے باہراتی جگہ نہ ہو کہ دہ اس نماز جنازہ ادا کی جاستے تو بھر ضرور تا سمجہ میں

رسول الله ﷺ کی نماز جنازه

مولان: ~ (898) حضوراکرم کاک نماز جنازه کس نے پڑھائی ؟ ۔ (مجدواصل، مرادگر) مجوالاب: – رسول الندی کی نمازجنازہ پرکس نے امامت ٹیس کی ،" ولم ہوج النباس

(ا) - سنن أبي داؤد ،مديث تمبر: ١٩١٩-

<sup>(</sup>۲) البحر الرائق:۱۸۹۰هـ

<sup>(</sup>٣) - الفتاري الهندية :\١٩٥/ كتاب الجنائز \_

عسلنی رسدول الله کاش (۱) ادرخالیّا ایدا آپی کی داند والاحفات کے مقام احرام کو طوظ رکھ کرکیا گیا ہوگا دیریت لگادول نے ککھا ہے کہ لوگ آپ کی پر جہا تہا تماز جازہ پر حیرے دہے، پہلے مردول نے پڑی، چمڑجوٹول نے ادراس کے بعد پیجال نے د(۲) حدلی اللّه علیه و آله وبارك وسلم ۔

> مشرکیین کے جناز ہیاان کی تقریبات میں شرکت مون:-(899) شرکین اور کفاری سے بی شرک ہوسکتے ہیں انہیں؟ان لوگوں کی شادی بیاہ ایسے ی دومری تقریبات بی شرکت کرسکتے ہیں انہیں؟ (آمند اقبال، میتامزمی)

جو (ب: - مشرکین اور کفار کے جنازہ میں شرکت جائز نہیں ، اور نہ بی ان کی تربی تقریبات اور د کوتوں میں شرکت جائز ہے، شاوی بیاہ یا دوسری غیر غیری تقریبات میں اگر کوئی دوسری فیرشرعی بات نہ ہوتو شرکت کی جاسکتی ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) میرند این مشام ۱۹۲۲ رسید.

\_びレジタ (r)

اس مبارت کوفش کرنے کے بعد مولانا میدائی صاحب تکھتے ہیں: ' اور پر فلام جواز قبول خیافت مشروط ساتھ ای امر کے ہے کہ بھنس وجوت غنا وحزا میرویت پرتی وشراب خور کی واطراد کفروشرک وجر مات ہے خالی جوا درا کرنائی مجلس میں ایسے اسور جون آج جانا درست جی ہے ''۔ (حوالہ سابق)

غیرمسلموں کے جناز ہ میں شرکت

مو ﴿ : - (900) غیر مسمول کے جنازہ میں شریک ہوتا جائز ہے یائیس ؟ بعض وفد مسلمانوں کو ہندؤوں کی آخری رسومات عمل جنائیز تا ہے ،اس کا کیا تھم ہے؟

( آصف الدين ، كريم عمر )

جو رقب: - فیرمسلموں کے لئے استغفاد ادرایساں اوّ اب تو قطعاً ناجائز ہے، وراس کی کوئی مخبائش نہیں (۱) اوراس کے بغیر بھی ان میں شرکت من سب نہیں ،البتہ اکر کہیں کی خاص موقع پرمسمان کانہ جانامحسوں کیا جائے اوراس سے باہمی فاصلہ بڑھ جانے کا خطرہ ہوتو ہیما تد گان کی دلداری اورتسی کی نیت سے جایاجا سکتا ہے، کوئکہ حضور ہوتا نے حضرت میں عظا، کوابو طالب کی وفات کے بعدان کی تدفیمن کی فرسواری انجام دینے کی ہدیت فرمائی تھی۔ (۲)

غائبانهنماز جنازه

مون :- (901) آنخسرت دیکائے کن کن اشخاص کی عائباندنماز جنازہ پڑھی تک ماور کیاعا کباندنرز بینازہ پڑھی جاسکتی ہے: (پروزی اقبال بسیدعلی کوڑہ)

جو (ب: - رسول الله وفظائے اسمحہ نبی شوہش پر غائبات اراز جناز دادا کی تھی ، (س) اس کے سواغالبا کو آباد رواقعہ سندمجی آپ وفظا کے فائبانہ نماز جناز دیز ہے کا تمیس ہے ، اسم ابو منیفہ کے زدیک برایک استثمالی واقعہ اور حضور ہفتانی خصوصیت ہے ، کے فکہ روایات سے معلوم

 <sup>(</sup>۱) سفن نسائی ، صریت فیم ۲۰۲۷ کتاب البخانز کشی -

 <sup>(</sup>٢) إعلاء السنن ٢٨٢/٨٠: باب ما يفعل المسلم إذا مات له قريب كافر سنن ...

<sup>(</sup>۳) - صحيح البخاري مدوث *أبر ١٣٣٥ كت*اب الجنائق -

ہ اور ہے کہ اس موقعہ نی آپ قابع کے اور جناز و کے درمیان سے قبایات اٹھاوے گئے ، (1) کویا مجاز وآپ ملک کے سرمنے می تھا ما کر ٹا کہا نہ تراز و کا تھم ہوتا تو اس خرج کے اور واقعات بھی فی ٹابستہ ہوتے اس کے حضیہ کے زدیک نماز جناز و ٹا کہ زائیس ہے۔ (۲)

#### نمازِ جنازه میں آسان کی طرف دیکھنا

مورث :- (902) نرز جنازه پزیجے وقت امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے پر اکثر معزات مرافعا کر آسمان کی طرف ایکھٹے تین اور بعض معزات انجھ افعا کر بائد ھالیتے ہیں ، کیا ہیہ ورست ہے؟ (گونٹی اللہ ین تظام افغا مرابع

جولاب: - نماز جنازه کی کی جوائی شن سمان کی طرف دیکه اکروه ہے، 'ویکر ہ اُن پیوفسع بسصرہ إلی السعاء ''(۳)؛ کی طرح حنیہ کے زویک دوسری تمازوں کی طرح نماز جنازه میں بھی مرف تجبیرتم برسی باتھ اٹھائے کا اباق تجبیرات پر ہاتھ ندا تھا تا جائے۔

"ولا يرفع بديه إلا في التكبيره الأولى"(")

<u>پہل</u>ےعیدیا نماز جنازہ؟

موڭ: - (903) عيدگاه مين عيد كے موقع پرجنازه؟ آجائية پہلے نمازعيد پڑھي جائے ، يانماز جنازه؟ (محدامجد ، موقمير)

مجمع الزوائد. ۴/۰۵ مدير فير ۴۰۰۳ کشي.

 <sup>(</sup>۲) الفتاري الهندية (۱۹۳/۱ کثير) به يونند کشی.

<sup>(</sup>٣) النتاري البندية : ١٠١/١٠

<sup>(</sup>٣) - الفتاري الهندية : ١٩٣/١ -

جوڑب: – اگرفاز عیداورفاز جازه کا اجائے جوجائے تو پہلے فازعید پڑی ہے۔ مگر فرزچ زہ: '' تقدم صلاۃ العید علی صلاۃ الجنازۃ إذا اجتمعا ''(۱)

کن کی نماز جنازہ نہیں ہے؟

مولاً": - (904) و نیاش کن تو تول برنماز جنازه نیم پرهی جائے گی ، اوران کوشش فیمن و یاجائے گا؟ (محسد قد دین ، ملکظ ه

جواری: - ایک مسلمان بھائی کی حیثیت ہے آپ سے خواہش کی جاتی ہے کہ اسک با تھی دریافت کریں جن ہے آپ کا دینی نعی ادر سعادت و فدار متعلق ہو چھن استفسار اور بے

فائدہ مطومات اسلام میں بچھ پہندیدہ محل ٹیمیں مٹاہم آپ سے موال کا جواب ہے ہے کہ شہید کو

مسل ٹیمی دیا جائے گا، کیونکہ اس کا خوان اس کے جی ٹیس پاک ہے البتہ اس پرتما ڈیز کی جائے

گی ، (۲) پچھ لوگ وہ بیں کہ اپائٹ اور جرم کی حوصد شکنی کی فرض سے ندان پرنما ڈیز کی جائے

گی ، اور زبان کو شمل دیا جائے گا ، ہائی ، ڈاکو، اپنی قوم کو فالم جائے ہوئے تھی صحبیت ہیں اس

گی مدوکر نے والے ، مکابر نیمی جو رات میں بتھیا ر لے کر بے تصور لوگوں کو ڈواٹ اور جماک اور جو

محض لوگوں کے کیلا ڈیو ویا جائے گا، لیکن ان برنما ذیناز وٹیس پڑھی جائے کی رات ہے کہ

ان برنمیسب وگوں کو شل تو ویا جائے گا، لیکن ان برنما ذیناز وٹیس پڑھی جائے گی۔ (۳)

جنازه کی نماز میں ہاتھ کب چھوڑ اجائے؟

موڭ: – (905) جنازه کی نمازیس باتھ کبچھوڑے

<sup>(\*) -</sup> الفكاري الهندية ://٥٠ -

 <sup>(</sup>۲) البعد الوائق ۳٬۳۵/۳ فازکریا دیج بند کئی۔

<sup>(</sup>٣) - وكيمية رد العبمتان ٢٠٠١/١٥٠ بدائع العسنانع ٣/٣٠-٣٣٠

جاكي ؟ ال عن ، محمد كوتي قول عقد عن آس يي.

(الف) دولوں سلام کھیر نے کے بعد ہاتھ جیموڑنا

چائے۔

(ب) وا کمی جانب سلام چیمرتے وقت سیدها باتھ چیوژا جاسئے مادر یا کمی جانب سلام پھیرتے وقت یا یاں ہاتھ جسد سے م

چپوڙا جائے۔

(ج) جب دعائے منفرت بڑھی جائے ،اس کے بعد دونوں ہاتھ نیچے چھوڈ کرسلام پھیرٹا جاستے ،ان چیوں ہی سے کونساقہ ل سے اور معتبرے؟ ﴿ ﴿ لَا لَهُ اَلْمَرْ بِكُبْرِ كُرْشِرِ اِنْفِ

جو (ب: - اس سلسلہ ش فتها و کے مختلف اتوال ہیں، بظاہر زیادہ سے بات بیہ معلوم ہوتی ہے کہ چوتی تجمیر کے بعد ہاتھ کھول و سے، کونکہ ایسے قیام میں ہاتھ بائد منا مسنون ہے، جس کے لئے کوئی ذکر منقول ہو، اور اس حالت میں کوئی ذکر ماکو رٹیس ہے، چنانچے خلاصۃ الفتادی میں ہے۔

" ولا يعقد بعد التكبير الرابع ؛ لأنه لا يبقى ذكر . مستون حتى يعقد ؛ فالصحيح أنه يحل البدين .

ثم يسلم تسليمتين -هكذا في الذخيرة " (١)

" چوشی کبیرے بعد باتحات باعد هے، اس لئے كداب كول

ذکر مسنون باتی نمیں کہ ہاتھ باعر معا جائے ہیجے ہیں ہے کہ د دنوں ہاتھ کھول دے، ہمرسلام چیمرے''

دووں ہو مصور ہوئے ، ہر مما ہو ہوئے۔ علمائے ہند ہیں مولا : عبدالحی فرقی محلیٰ نے اپنی کتاب ' سعاریہ' نیز ماضی قریب کے علا

ين مفتى عبدالرجم لاجيوري في مني كلما ب-(١)

<sup>(</sup>۱) - خلاصة الفتاوي :/۲۲۵-(۲) - رکھتے ، تاوی رجہ : ۱۹/۳-

### مهلوكين زلزله يرنماز جنازه

موالين: - (906) عايد بعيا يك زنزله يل بالأنكول المحمد بني المنكول المراحت كا كام كرف وافراد فوت بوك ادر داحت كا كام كرف والى المجتبيول كي تمام تركوشتول كي باوجودان كي المشيل براً مد ند جوسكيس ، ادر ايك طرح وه زنده دركور كي حاسكة بين ، أيك طول و تحد مد وزرول كي قريد منهم على دقول كي جاري معانى كي جاري مينك و يا كيا ، إن الميل المعنا ، كو تارق س ك بل كي معانى كي جاري مينك و يا كيا ، إن الميل تا كافي شناخت كي بناه برخ راً تش كرد يا كيا ، ال طرح ان بد تعمول كي با تا عده جميز و تلفين بحي عمل شن نين آكى ، كيا الي اليان كي ابنا كي طور برغا كباند نماز جنازه ادا كي ، كيا جات كي اين المرح ان كي جات كي ؟ يا ال طرح ان كي جاتك الي اليان كي الميل عرب الكي جاتك الميل اليان كي ابنا كي طور برغا كباند نماز جنازه ادا كي جاتك كي ؟ يا ال طرح ان كي حاسك الميل و من مين الكي كوزه)

جوش: - فقید و نے مکھا ہے کہ آگر ڈاٹر ارد فیرہ شن او گوں پر شار توں کا ملہ گرجائے ،اور اوش کو نکالنا تمکن شاہو، نؤجب تک لاش کے میسٹ جانے کا کمان شاہو ،ای ملبہ پر نماز جناز ہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے بعض حالات میں قبر برنماز پڑھنے کی مخوائش ہے :

> " بينياشي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تبردي في نحو بقرأو وقع عليه بنيان ولم بمكن اخراجه " (1)

البنة تماز جنازہ غائبان امام ابوحتیفاً اور ؟ کشر فقها و کے فزدیک درست قبیل، (1) کونک رسول اللہ ﷺ ہے شاہ حبشہ نجاشی کے سوائسی اور دورا آمازہ شخص بے عائبانہ نماز پیز منا ٹابت میں ، (1) علادہ ازین دوسرے قرائن اس بات کو بتائے ہیں ، کہ بیدسول اللہ وظائل م

جہاں تک وعائے مغفرے کی بات ہے بتواس کی مخوائش ہے، انفر ادا بھی دعائے مغفرے کی جاسکتی ہے ادراج تا کی طور پر بھی ، کیوں کہ خاص خاص موقعوں پر رسول انفد ماڑھ سے اچما کی دعا کرنا بھی تا بت ہے۔ (۳)

#### جنازه پرجارے بجائے تین تکبیرات

موڭ:- (907) (الف) نماز جنازہ بی اگر کوئی مخص جارے بچائے تین عل بارتجبیر کیے تو نماز ہوجا لیگ یا نہیں ؟

(ب) اگرامام تیمری تھیر کے بعد بحول کرسلام پھیر وے اور سلام چیرے کے بعد یاد آئے تو اس وقت کیا کرے؟ (عبدالرجیم دوادی مصطفیٰ)

جوارب: - (الف) نماز جنازه ش جاره تجييرات فرض جن ال ليماكرا يكتبير مي جيوث جائة فرنماز درست نيس جوگ كول كرفرض كه جيوث جائے سے حبادت قاسد موجاتی سيد قرادی عالمكيري ش سي: " لو شرك واحدة منها لم شجز حدلاته "(س)

<sup>(1) -</sup> الفتاري الهندية ١٩٣/٥ كتاب الجنائز محي

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، مديث تُبر: ۱۳۳۵ كتاب الجنائز عرب-

<sup>(</sup>۳) اعلاءالسنن :۱۲۹-۲۲۸گیاء

<sup>(</sup>٣) - الفثاري الهندية :١٩٣/١ -

(ب) اگرامام نے تیمری تحمیر کے بعد بھول کرسلام چھیرد بیاور نماز کو فاسد کرنے والی سسی بات کے بیش آنے سے مہلے یاد آسیا تواسے چاہئے کہ قرراچ تی تھیر کید لے اوراس کے بعد سلام پھیرد ہے تو کماز ہو جائے گی:

> " ولنو سلم الإمام بعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة وسلم" (1)

#### نمازِ جنازه میں ایک سلام یادو؟

الواڭ: - (908) بين سودي عرب تن طازمت كرنا جون ، و بال بار ماجناز يكي نماز پزسند كا انقاق ہوتا ہے ، مكر و بال كى نماز جناز و آيك ملام پيمبر كرفتم كر دى جاتى ہے ، جب كه بهم كو جوتشيم بيال في وہ ہے ہكہ جناز سے كى نماز تك دو ملام پيمبر كرنماز فتم كى جائے ، قو پھر بم كوكون ساخر يقد اختيار كرنا چا ہے ؟

جو (ب: - نماز جناز و کی ایک نماز ہے، چنا نجرمد یث بی بیشداس کے لئے 'ملالا'' کا لفظ استعال ہوا ہے ،اور اس نماز کے لئے بھی طہارت وغیرو کی وقل شرطیں ہیں، جو دوسری نماز وں کے لئے ہیں ،اس کی بھی ابتدا ت<sup>ک</sup>میرتح بیدے ہو تی ہے ،اور انتہا وسلام پر،اس لئے ہیسے دوسری نماز وں بیس دور فعرسلام کیا جاتا ہے ،اس نماز میں داکیں اور باکمیں دوٹوں طرف سلام ہونا جاہتے ،نماز جناز و کے سلسلے میں جو تح روایتیں ہیں ان بیں ، مطلق سلام کا ذکر ہے، (۲) ایک یا دو کی صراحت نمیں ،اس لئے امام ایو حقیقہ ''دوسری نماز وں کوسا سفر کھتے ہوئے نماز جناز و شراعی

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية ۱۲۵/۱<u>-</u>

 <sup>(</sup>۲) حسميع البخاري مورث في (۱۳۲۱م) الجنائز ميني مورث المجائز المجائز

دوسلام کے قائل ہیں، (۱) دوسر نقباء ایک ہی سلام کے قائل ہیں، یکی دائے اہام احمہ ہن مغیل کی ہے ، (۲) سعودی عرب میں چونکہ زیادہ تر لوگ عنبلی المسلک ہیں، اس لئے وہ ایک سلام پراکتفاء کرتے ہیں، ان کی دلیل معزت ابو ہریرہ عظاء کی روایت ہے، اس روایت میں ایک می سلام پھیرنے کا ذکر ہے۔ (۳) اگر روایت معتبر موتی تو واقعی جمت تھی ہمر محد ہیں نے ایک می سلام پھیرنے کا ذکر ہے۔ (۳) اگر روایت معتبر موتی تو واقعی جمت تھی ہمر محد ہیں ہے، اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی سند ہیں ایک راوی عبد اللہ بن صبان بن ابواحیس ہیں، حافظ این جمر انقل کرتے ہیں کہ رضعیف ہیں۔ (۴)

جہاں بکے عمل کرنے کی بات ہے ، تو چونکہ یہ ایک فروق مسئلہ ہے ، میں لئے جب آپ معودی عرب عمی رہیں ، تو جس امام کے چیجے نماز پر حیس اس کی احیاع کرلیس ، اس کی عنوائش ہے ، (۵) اور جب خود امامت کریں یامنٹی امام کے چیچے پر حمیس تو دوسلام پھیریں کردگیل کے اعتبارے بید ہے تریادہ قول ہے۔ (1)

سڑک پرنماز جنازہ کی اوا ٹیگی

مولان: - (909) نماز کے لیے جگہ کا پاک اونا ہی آیک شرط ہے، بعض سماجد میں محن تدہونے کی جدے مجد کے باہر سڑک پر جنازہ رکھ کراہ رمض باندہ کرنماز جنازہ پڑی جاتی ہے، جیکہ سڑک کا پاک ہونا محال ہے، ایک صورت میں کیا تماز

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الثّاثار خانية:۱۹۵/۶/کتل.

<sup>(</sup>٢) - المعنى لابن خدامة :/ ١٨٨<u> مح</u>ل.

<sup>(</sup>۳) - سِنن الدارقطني: ۵۹/۳هـ

<sup>(</sup>٣) / ميڪيڪ تقريب التهذيب :/ma/

<sup>(</sup>ه) - رد المحتار :۳۰۳/۳۰ مطلب في الاقتداء بشافعن .....<sup>25</sup>ن-

<sup>(</sup>٢) [علاه العدين: جله: ٨ مديث فمير: ٢٢٢٠ يحفي .

جنازه درست جوگیا؟ (محمایراتیم بیکندرآباد)

جوار :- حضرت ميدالندين فري سدوايت ب

" میں نو جوان اور کوار تھا، مید دی بھی شب گذارتا تھا، کتے

مجى معيديس آتے جاتے رہے تھے اور چيتاب كروية

تھا درلوگ اس پر پانی کا چیز کا دیجی تیس کرتے تھے '(۱)

اس سے فقہاء نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اگر زشن بھی نجاست لگ جائے اور وہ فشک موجائے، نیزاس کا اڑیعنی اس کارنگ و بوجا تاریخ و تین یاک مجی جا بھی اوراس برنماز بر هنا رمست چوکا:

> " لوأمسايت الشجاسة على الأرض نجفت و ذهب أفرها تجوز الصلاة عليها عندنا"(٢)

عام طور برموک کی بھی کیفیت ہوئی ہے، اس کیے اس برنماز جناز و برخی جاستی ہے خاص کرسزک و چونکد ایاک چیزوں سے بچاناد شوار ہے، اس کے فقیاء نے فکھا ہے کہ اگر سزک کی گر دنجاست کے ساتھ ضط ملط ہوگی ہوا در دہ کیڑے پرلگ جائے تو چونکداس سے پچا دشوار ب،اس لئے ای کیڑے میں تماز اوا کی جاسکتی ہے:

> "طيئن الشوارع عنفو وإن ملأ الثوب للضرورة راو مختلطاً بالعذرات و تجوز الصلاة به"(٣)

> > میت کے گھروالوں کوسلام

مو**ال**:- (910ع) اكثر لوگ كيتر بين كدجس دان مكمر

المسفق أبيءاؤه : مدرث تميز:۲۸۲ ـ (1)

بدائع المشائع :٢٣٢/١ـ (r)

رد المحتار مع الدر :۵۲۰،۲۱/۱

میں میت رکھی ہو، اس دن میت کے کھر والون کو سلام نہیں کرنا جاسبتے ؟ کیابدورست ہے؟ (محدریاض احمد، وسیع کرکالونی)

جو (آب: - یہ بات درست قبیں ہے ، جب بھی نیک مسلمان کی دوسرے مسلمان ہے ملاقات ہوتو اسے سلام کرنا چاہئے ، (۱) تھر بیں میت ہونے اور نہ ہونے ہے اس کا کوئی تعلق نہ

#### جنازه کے ساتھ کچھخصوص اذ کار

مول :- (911) ادارے یہاں جنازہ کے ساتھ کلمہ کے عذوہ دوسرے جلے بھی پڑھے جاتے ہیں :"مثلاً محمہ بڑارون میں ، محمد جائد تاروں میں" کیا اس طرح کے جلے جنازہ کے ساتھ ہا واز بائد پڑھے جائے ہیں؟ (سیدعبدالرافع اسمی سعانسو ہیٹ)

جو (ب:- بنازہ کے ساتھ ہیں بھی ہا آواز بلندؤ کر کرنا مناسب نین : کوں کہ ہے مدیث ادر محابہ بڑھ کے قمل سے ثابت نہیں اور فقیاء نے اس سے منع کیا ہے، (۳) یا تو خاموش مرے اور اپنی آخرت کے بارے میں سوسے ، یا آہستدآ ہستدا ہے لیے ، سلمانوں کے لیے اور میت کے لیے مفترت و رضت کی وعاکرے ،اس طرح کے کلمات اس موقع سے نہ پڑھنا ٹابت ہے اور نہیائی کا موقع ہے۔

نماز جنازه كي مفيں

موڭ: - {912} نماز جناز د شركيا قبن يا پاچىمىنى

<sup>(</sup>۱) - صنن أبي داڙد ۴/۸۰۵من البراء بن عازب که -

<sup>(</sup>۲) - الفتاري الثانار خانية:۱۵۳/۳

ہنانا ہی ضروری ہے؟ (سیدشاہ نواز ہائمی فرسٹ نائسر) جو (گرب: - نین بیاس سے زیادہ طاق عدد میں مفیں بنانا دا جب تو نہیں ، کیکن ستحب ہے، فقیم و نے تکنینا ہے کہ گرسات ہی شرکا وہول تب بھی بہتر ہے کہ نین شفیں بنالی جا کیں ، ایک خفس امام بن جائے ، شمن آ وی کہنی صف میں ، ووآ وی دوسری صف میں ادرائیک آ وی تیسری صف میں کھڑا ہو۔

> ً إِنَّا كَنْ القَوم سَبِعةً قَنَامُوا ثَلْثَةُ صَفُوفَ بِتَقَدَم وَاحَدَ لَ ثَلْثَةً بِعَدَهُ لَ إِثْنَانَ بِعَدَهُ وَ وأحد بِعَدُهُمَا "(1)

#### نماز جنازه میںسورہ فاتحہ

مورث: - (913) نماز جازه شي سورهٔ فاقد برحتی عابت یانيس؟ (سير، آر، سيم مجوب هر)

جو ڈیرے: - عماز جنازہ اصل میں وعاء ہے ند کہ عبادت وائی ملیے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ یہ قرآن کی ورسورہ نمیں پڑھنی جا ہے:

> آولا ينقرأ فيهاالقرآن ... لأنها ممل الدعا، درن القرأة "(ع)

#### نماز جناز ہیں غلطی ہوجائے

مولان: (914) آگر بنازه کی نمازی تلطی ہوجائے، جیسے میار تکبیر کے بجائے تمن تکبیر کمی جائے ، یا کوئی اور ذکر

<sup>(</sup>۱) - الفقاري الهندية:ا/۱۸۳

<sup>(</sup>r) - الفتاري الهندية :۱۹۳/۱.

مجول جائے ،تو کیا کرنا جائے ،کیافراز دو پرونی جائے؟ (محمد جہا تکیرالدین طالب ،لی لیا کا چشمہ)

جور رہے: - بنازہ کی نماز میں جارتھ بیرات فرض ہیں ، اور جور رکعتوں کے قائم مقام میں ، اس لیے اگر کوئی تحمیر نمیں کئی اور غلطی ارم سے دوئی تواسے نماز لوٹانی جائے ، تماوی عالم کیری میں ہے:

وصلاة الجنازة أربع تكبيرات، ولو ترك

ولحدة منها لم تجز صلاته (١).

اوراگر متعقدی نے چھوڑی تو اس کی نمازنیں ہوئی اور چونکہ بعض استثنائی صورتوں سے سوا نماز جنازہ ایک سے زیادہ دفعہ تیس ہوجی جاسکتی اتو اس لیے الیا شخص تماز جنازہ سے محروم رہا ، اس کومرحوم کے لیے دعا استغفار پراکتھ کرنا ہوائے۔

بال اگر نتاہ ، درود ، و عام بحول جائے ، تو یہ چونکہ وا دہے تیس ، اس لیے نماز ہوجائے گی \_(۲)

## ایک ساتھ کئی جناز وں پرنماز

مون: - (915) اگر اجما کی طور پر کی جنازے آجا کی مرد کے افودت کے الفے کا اور تباغ کے قوشمی ترتیب سے نماز جنازہ پڑھن جاہئے ؟ اور کس ترتیب سے جنازے دکتے جاہیں؟

( محرجها تكيرالدين طالب مباغ امجد الدوله )

ኯ<del>፠፠ቜቜፙፙዀቒዹ</del>ዄቜ<del>ኇቚ</del>ጟፙዿቝ**ቝዹ**ፚኯ፞ፚ፞፞ቚኇፚቑኯ፟ፘ፞፞፞ቚ

جوڑے: - اگرکی جنازے بی ہوجا کیں او بہتر یہ ہے کہ ہر جنازہ پرالگ الگ نماز

<sup>(</sup>t) - الفتاوي الهندية ١٩٣٠/١ در

<sup>(</sup>۲) - مراقی الفلاح:<sup>ص</sup>۳۳۰.<sup>کش</sup>ی-

یڑھی جائے ، اور جودرجہ و مقام کے اعتبار ہے افضل ہو، اس کی نماز کو مقدم رکھا جائے ، ویسے ان جناز ول پر اکٹھا نماز بھی پڑھی جائتی ہے ، ایسی صورت میں ہر تیب یہ ہوگی کہ امام کے سامنے پہلے مرد کا جناز و رکھا جائے ، اس کے بعد نا بالغ بچہ کا ، چرخورت کا ، اس کے بعد نا بالغہ تزکی کا ، جو تھی زیادہ صاحب فضل رہا ہو جناز دکی صف میں اس کا جنازہ ، ام سے قریب ہونا جا ہے (1)

اگرایک ساتھ تین جناز ہرِنمازادا کی جائے؟

مون :- (916) اگر بیک وقت تمن جنازے ، نابائغ لاک کی میت ، نابالدلاکی کی میت اور بالغ مرد یا عورت کی میت آجائے تو نماز جنازہ کس طرح اداکریں ، ایک ساتھ یا الگ الگ ؟ طریق نشازے آگاہ فرمائیں۔

(البن تمراه فرسين وبا كارم)

جواران: - اگر کی جنازے ہوں تو بہتر طریقہ بن ہے کہ ہرایک پر الگ انگ نماز بڑھی جائے ، کین ایک سرتھ بھی پڑھی چاسکتی ہے جنازوں کور کھنے کی ترتیب بیر ہوگی کہ امام کے سامنے پہلے بالغ مرد کا جنازہ درہے کا ماس کے بعد نابالغ لڑکے کا ، ٹیمرعورے کا ماس کے بعد نابالغاز کی کا ، بید جنازے آیک دوسرے کے مقائل رکھے جائیں گے ، یا تو اس طرح کہ تمام جنازوں کے سرکا حصد ایک سید دوش آجائے ، یا اس خرج کہ بعد دالے جنازہ کا سر پہلے جنازہ کے موندھے کے مقابل ہو۔ (۲)

ر دمیکی فعانہ جنازہ کی وعاماۃ ایساہوسکا ہے کہ بالغول کی تمازے متعلق دعا ہ پڑھ ل جائے ، چھریجوں سے متعلق ،ویسے مجھے یہ مسئلہ سرات کتب فقہ میں تبین آل بایا۔ دانشدا علم۔

<sup>(</sup>۱) – ويُحِكَ: الذر المحتار على هامش رد المحتار (١٩/٣–١١٨–

<sup>(</sup>r) - البعر الوائق:۱۸۷/۳

### چپل پئن *کرنم*ازِ جناز ه

مو((): - (917) نماز جنازه پزینے وقت ڈپل پر کوڑے ہوکر پڑھنا چاہتے یائیس؟ ۔ (محد طاہر بھٹیال)

جور کرہ: - اصل ہے کہ تم ذیناز ویس صرف تیام ہے ، مجدہ تیں ، چیل کے ساتھ مجدہ کی دوسرے عام تمان کے میں مشکل چیش تمین آئی ، دوسرے عام تمازی سجد جس اوا کی جاتی ہیں اور سجد میں چیل کے ساتھ جاتا خلاف اوب ہے ، اس لیے کہ چیل ڈیاک شاہر بجر بھی گرو و خیار کے ساتھ اور جیس بوتی انھاز جناز و سجد ہے ، ہر ہوتی ہے ، اس لیے چیل بہن کر تماز جنازہ پڑھنا خلاف اور جیس ، لہٰ دا اگر چیل میں نجاست کی ہوئی شاہو ہوتی چیل پرتی ہوئی حالت میں یا چیل کے اور کو کرے ہو کر تماز اوا کی جا سکتی ہے ، اور اگر تجاست کی ہوئی ہوتی بھر چیل انار کر زمین پر

جوته پہن کرنماز جناز ہ

🖁 کھڑا ہونا ضردری ہے۔(1)

مون: - (918) تماز ہناز اے دفت کی لوگ جہل جوتے ان رکرای پر یادک رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں ، کھی لوگ جہل جوتے ہیئے ہوئے اور کھی لوگ تنگے یادی ، منج طریقہ کیا ہے؟ (عبدائواب، کھوکڑ ، مجوارہ ، ماعریک)

جو (رب: - نماز جناز ہا کی اور تماز کی حالت میں آگر جونا یا چنل یا وسیس ہوتو اس میں و کو کی بودی تو حت نہیں ،خودر سول اللہ ہی ہے جوتوں سمیت نماز پر سنا کا بت ہے۔ (۳) البت میں شروری ہے کہ جوتے چیل پاک ہوں ،کوئی تا پاک ندگی ہو، بال اگر چیل اتار نی جائے اور اس

ۇ (1) كېيرى ا<sup>م</sup>ن ٢٠١٠ ك<sup>ى</sup>ي ـ

 <sup>(</sup>r) صحيح البخاري عن أنس مهه ١/١ همباب الصلاة في النعال ـ:

﴾ کے دوپر یا وَاں رکھا جائے ماور مجلے ھے بین تجاست کی بھوتو مقد کھٹرٹیں افتہا ہے ایک اشیاء پر کی نماز کودرست قرار دیا ہے جس کی بالا کی سطح پاک ہو، کو نیچے کی سطح میں تجاست کی ہو:

> "ولوكنان أسفل نعليه فحسب نجساًو صلى بهما لا يجوز وإن تزعهما والتام على ظهرهما جاز "(١)

خالبًا ای لیے احتیا طابعش مفزات ننگ پاؤں یا جو سے چپل پر یاؤں رکھ کرنماز جنازہ جس کھڑ سے ہو ستے جیں واس طرح کی احتیاط مناسب ہے ، تا انم اگر جوتا کے پاک ہونے کا بیتین جونوجوتا پھن کرنماز یا مصفے جس جس کوئی مفر کھنیس ۔

مرده بچه پرنماز جنازه

موڭ: - (919) اگر وال کے بہیت سے مردہ چید بیدا بوجائے مقر کمیااک کی نزاز جنازہ پڑھنی جائے ، یا بغیر نماز جنازہ کے فین کرد جاجا ہے؟

( کے واقع مجمود باشابا مطاء سعیداً بود )

جو (رب: - فماز جناز وای بچه پر پزش جائش جوزند و پیدا بوابو، بو بچه مروه بیدا بوابوند اس پر نماز بوگی ، شاس کا نام رکھا جائے گا اور نداس سے ور اشت کا حق متعلق بوگا، البند امام ابو ایوسٹ کا قول ہے کہاس کوشس و یاجائے گا اور تقریم انسانیت کے بہنو سے فقہا و سنداس کوتر نیچ ویاسے ، ابغدا ایسے سنچے کوشش دے کر کیٹر ہے جس ایسیٹ کرونن کردیا جائے ۔ (۲)

<sup>&</sup>lt;u>ۇ (۱) كېيزى ش ۲۰۱ ـ</u>

 <sup>(</sup>٢) البحر الوائق ١٥٨/٢ أنه (كمن العناوي العدية ١٩٢١).

## پیدا ہوکر مرنے والے بچہ پرنماز جنازہ

موڭ: - (920) مال كے بيك سے بجد زعرہ هالت ش بيدا بواليكن اذان دينے سے پينيم انتقال بوگيا، تو اس كى نماز جناز ويزهيس مجمياتيكس؟ (محرمشير واكور)

جو زُر : - جو بچدز ندهِ حالت عن بيدا موا بو ، تو چاہے فورای اس کي موت واقع بوگن أ

ہومان پرنماز جناز ویزھی جائے گ<sub>یا۔</sub>(1)

نماز جنازه کهان پژهیس؟

موڭ: - (921) ميت كونماز جنازوك كيم مجد لے جانا بيتر ہے ، يا قبرستان ای چی پڑ حانا بيتر ہے ؟ حتی مسلک كو مانظرر كھتے ہوئے جواب دين؟ ﴿ (الله عبدالكيم بكلواكر آن)

جواڑی: - اذام ایوطیقڈ اورا ، میا لک کے نواد یک بلاعذر محید یک ٹی نے جنازہ پڑھن کروہ ہے (۲) چا نچ معیرت ابو ہر پروہ ہے ہے منتول ہے ۔'' جس نے مجد جس بریت پر نماز جنازہ پڑھی اس کے سے کوئی الیم نیس :'' میں جسلی علی حیدت نبی العسسجد فالا شہیع علیہ '' (۳) چنانچ دسول انٹر ہی کے زباندیش مجد نبوی ہیں سے تربیب بی تماز چنازہ کے نے الگ جگرنی ہوئی تمی واس کے تیرستان میں پامساجد کے قریب ، بچھ فالی جگر جنازہ کے نے مخصوص کرد بی جا ہے ، بان اکر کوئی عذر ہو ، چسے : بارش ہو ، یا مجد کے عدادہ کوئی کشادہ جگرموج و شہوج ہاں جنازہ کی نماز ہو سکے ، تو ساجد میں ہمی نماز جنازہ اوا کرتے کی گئیائش ہے۔ ' و لا یکرہ بعد را العمل و ضحوہ حکادا فی المکافی ''(۳)

<sup>(</sup>ا) الدر المختار ۱۴۹/۳.

<sup>(</sup>r) کیبری ا*ل احالف* 

<sup>.</sup>٣) - الفتاوي آلهندية (١٩٥٠ ـ

## خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ

مول :- (922) اسلام میں فودکش ترام ہے ، جا ہے ، واب دہ کی فرد کی ایسے مرتے والے فضل کی نماز جائز ہے یا جائز ہے یا ختازہ پڑھنا اور اس کے لئے ایسال تو اب کرنا جائز ہے یا ضیعی؟

(قائم خان ، بورہ بند و)

پہلے نماز جنازہ یا پہلے منتیں

فالواب حائز يبيف

ا موالہ: - [923] اگر کسی الیکا نماز کے وقت میت

<sup>(</sup>۱) - محیح سلم اعن جابر بن سعره که است

<sup>(</sup>۲) الدر المختار مع رد: ۱۰۸/۳

الجامع للترمذي محريث تجراته الجال ماجاء في الصلاة على الديون أثن -

آ ب نے بھس کے بعد عقیس بھی ہواں تو قرض نماز کے بعد پہلے قبار جنازہ پام ب نے کی باست اوا کر ٹی چاہئے؟ (محمد جہا کلیرالدین صالب، بارغ امجد الدولہ)

جموزت: - ایون که نماز جناز وفرض کفامیدے اور فرض کی ایمیت بہر مال سنت ہے زیادہ ہے، اس لئے فقیرناء نے مکماے کہ پیملے نماز جناز ویز بھی جائے بھرسنت اوا کی جائے ا

تحصرت وقت صلاة المعرب جنازة تقدم صلاة الجنازة على سنة المغرب (1)

ابندا کر بیاند بیشہ بوکدہ گے۔ نماز جنازہ پڑھ کر ہے جائیں گے، ورسٹیش چھوز دیں مے اور اگر سنت پہلے واکریں تو سنت پڑھنے کے ساتھ ساتھ دینازہ بیں بھی شریک رہیں گے تو ایس صورت میں الربایات کی بھی مخوائش ہے کہ پہلے سنت ہی اوا کر لی جائے و پھر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ واللّه ، علم .

## میت پرایک سے زیادہ نماز جناز د

مو(ن: - {924} کیا ایک میت کی نماز جنازه کئی یار ردهمی جاسکتی ہے: کیونکہ حال ہی میں حضرت مولانا قامتی مجاہد الاسلام قامی کی نماز جنازہ قبل یا دیز جائی گئی۔

﴿ مِيدَ ﷺ اللهُ عُورِي بِكَلْوْم بِهِرِهِ ، يَوْلِيسٍ كَالوفِي ﴾

جور گرب: اگر ول نے تمازشہ بڑھی ہوتو اس کے نماز پڑھنے تک ایک سے زیادہ وفعہ نماز جناز واداک جاسکتی ہے۔ (\*)

<sup>(1)</sup> الفتاري الهندية (176%).

<sup>(</sup>۲) - رد العجبار ۱۲۳/۳۰ کش.

بم حادثہ کے مہلوک کی نما زِ جناز ہ

موڭ: - (925) بم حادث میں جن لوگوں کی موت بوجائی ہے الن کی لاش کے پر شجے از جاتے جیں ، ایک لاش پر نماز جاز وادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟

(عبيدالرحمان، عادل آباد)

جوارہ: - اگر لائی کا اکثر حصہ باسر کے ساتھ آ دھا حصد ل جائے ، تواسے حسل دیا جائے گا ، گفن بہنا یا جائے گا اور تماز پڑھی جائے گی ، اگر بعد عمی بقیر حصد ل جائے ، تواب اس حصہ پرتماز ٹیس پڑھی جائے گی ، اگر فصف حصہ بغیر سر کے سطے ، یالسبا کی عمل چیرا ہواسلے ، تو رڈسل ویا جائے گا اور شغماز پڑھی جائے گی ، جگسا ہے ایک کیڑے عمل کیسٹ کروٹن کر دیا جائے گا۔

" ولمو وجد أكثر البدن أو نصف مع الرأس يغسل ويكفن ويحملي عليه ... وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يفسل عليه الغ ." (1)



# میت کولے جانے اور فن کرنے کا طریقہ

#### جنازہ لے جاتے وقت میت کا سرآ گے ہویا یا وُں؟

مون :- (926) نید کا انتقال ہوگیا ، جب اس کو قبرستان کے جائے گئی تو دو گرد و دو گئے ، ایک جراحات کے قبرستان کے طرف ہونا چاہئے ، ایک دور کی دائیک دور کی کا کہ بیت کا ہوئی جراحات کے فیل بیت کا سرقیرستان کی هرف ہون ہون جو ہے ، اس سلسد میں حجم ممل کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرائیں۔

(اونوی محمد میں معلم ممل کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرائیں۔
(اونوی محمد میں بیان مائی ہودکی)

جواز: - جنازه اس طرح سے جانا جائے کہ سرکا حسر آھے کی طرف ہو، نقباء نے

یکی کست ہے

و في حالة المشي بالجنازة يقدم الرأس " (I) .

الفتاري الهندية  $h^{137/4}$ الفصل الرابع في حمل الجنارة -[0]

جنازه کےساتھ زورے تسبیحات پڑھنا

مول :- (927) جناز و کے ساتھ عام طور پر زور زور سے تسبیحات پڑھنے کا روائ ہے اید کس حد تک میچ ہے؟ کیا جناز و کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی خاص ذکر مسنون ہے؟ (جنال الدی کرکے تھر)

جوثی:- حفرت ڈیڈین ادقم علی سے معقول ہے کہ دسول اللہ علیٰ نے فرمایا: '' تین مواقع پر خاصوش رہا اللہ تعالی کو محبوب ہے ، ایک خلاصت کلام مجید کے وقت ، دوسرے جہاد کے وقت اور تیمرے جنازہ کے ساتھ'(ا)

امی کے فقیاء نے بناز ہے ساتھ بلندؤ واز میں ذکر کرنے کو تکروہ قرر دیا ہے ،اور کہا کہ دل می دل میں ڈکر کرے:

> آویکره رفع الصوت بالذکر خلف جنازة وینکر فی نفسه <sup>-</sup>(۲)

اس لئے اگر جنازہ کے ساتھ و کر کرنا ہوتو آ ہند کرے درسول اللہ و لگا سے اس موقع کی کوئی خاص و کرنا ہے میں اس لئے یہ می درست ہے کہ جنازہ کے ساتھ چلنے والے خاصوش رہیں ،اور اپنے زائن کوآ خرمت کی طرف متوجہ رکھیں ،اور ذکر واستغفار یا مردہ کے لئے دعا ووفیرہ

كااہتمام كري\_

موڭ:- (941) كيا جنازه انمائے دقت اور جنازه

 <sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد بحال طبرانی ۲۹/۳.

<sup>(\*) -</sup> الفتاري البزازيه على هامش الفتاوي الهنديه: ١٩٣/٠٠ البحر الراثق ١٩٣/٢-

ے جاتے وقت بانجر ذکرہ اذکارکر ناورست ہے؟ ( حافظ عبدالسلام وسندر آباد )

جوزگن: - بنازه مین ساتھ چلنے کا مقصد عبرت وسوعظت کا عاصل کرنا ہے، بیتی آ دی ساتھ چلنے ہوئے موت کا مآترت کا ادرقبر وحساب کا استحفاد رکرتار ہے، تا کہا ہے اعمال کی اصلاح ادر گن ہوں سے ایچنے کی طرف توجہ ہوستے مقاموتی کی حالت عبرت آ موزی ادرفور د

م الکرے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے واس کے مسئون طریقہ بیہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ خاموش رہے مادرا بی آخرے کے بارے میں غور کرتا ہے ورسول ایند پیچادرسجار پیلا ہے اس موقع

رہے اور این اسرے سے بارے اس اور مراہ سے ارسوں اللہ بالانداد اور علامت اس موں پر یکھے میڑھنا طاہت نہیں متاہم اگر ذکر کرتا جائے تو فقہا مائے آ ہستد آ ہستد ذکرا ور علاوے کی

اُجازت دی ہے،اورز ورے ذکر کرنے کو مکر و وقتح کی قرار دیا ہے وفقہ خفی کی مشہور ومستند کتا ہے

''البحر الرائق''شسې:

' بنبغی لمن تبع جنازة أن يطیل الصمت و يکره رفع الصوت بالنکر و تلاوة القرآن و غیرها فی الجنازة و الکراهة تحریم '(۱) '' جنازة کے ساتھ چلے دالوں کے لیے متاسب ہے کہ طویل خاموش اختیار کرے ، ذکر بقراء سے قرآن ، وغیره کرتے ہوئے اواز بلند کرنا کردہ ہے ، اور کردہ سے مراد کروہ کے کی ہے''

نماز جناز ہاور تدفین کے بعد کی دعاء

موالك: - (928) كيا تماز جنازه ك بعد دوياره دعاء

<sup>(1) -</sup> البحر الرائق:۱۹۳/۳

كراميا بين بعش لوك لد فين كے بعد دعاء كرتے ہيں ، نيز مفین کے بعدسر بانے اور ایک سورة بقرو کی ابتدائی اور آخری آیات برحی جاتی ہیں، اس کا کیاتھم ہے؟ ( حافظ كليم، اورتك و باد)

جو (ب: - (الف) نماز جنازه خود دعامب، دد بارو پيئت يل اتند بلي لين وأن سے يميل

وعاءكرناا واويث ينة ثابت تين-

(ب) تدفین کے بعد دعا وکی جاسکتی ہے کہ بیعد بیٹ سے جابت ہے۔(۱) (ع) قبر محرر باف اور بائل سورة بقروكا يبلا اورة خرى ركوع يرهنا مى مديد

شل منتول ہے، (۲) اس کے دسے پڑھنا ماہے۔

بیوی کے جناز ہ کو کا ندھا دینا

موڭ: -(929) كيا مرحد يوي كي ميت كوشوبر ا کا ندهادے مکتاہے؟ ﴿ ﴿ سِيدِ حَفِيظَ الرَّمَانِ ، يُلُولُا كِسُ ﴾ جوال:- شوبريوي كوكا تدحا و سرسكا ہے ، (٣) بلكده ينا جاہئے كہ يكاهن د الماقت

كاتكاشاب

كحرمين مرده كي تدفين

الموالغ:- (930) أيك يجيها بيدا وسنة سه يجيله ق

عبيستيح مسلم معريث تبريه ٢٢٥٥ بساب سايية ال صند دخول القبور و الدعاء لأعلها ويحيحنا كسين أبى والادمورث تبرا الهماء بساب الاستغفاد عند القبر للهيت في

د تصورف من المستخدم (۱۹۹۳) بياب الدعاء للميت م<sup>حق</sup>ن – الدر المختار على هامش الرد (۱۹۳۱) بياب صلاة الجنائز محق – الدر المختار على هامش الرد (۱۹۳۱) بياب صلاة الجنائز محق –

انقال وکیادا دیچیکی مال کامی انقال بوگیاد چرکیر والوں نے کمریمی می وفادیا اب چیلوگ کیتے میں کہ بچرکو دہاں سے فال کر قبرستان ہیں وٹن کیا جائے اس سنسلہ میں اب کیا کرتا ہے ہے: ؟ (سیرشاہ، فظام آیاد)

مبو (رب: - محمر ش مر و کو دُن کرتا بهترنهیں ، رسول الله وظالائے اپنے کھر کو مقیرہ بنائے سے متع فرمایا ہے ، (۱) لیٹ جسہ وہاں دُن کر دیا گیا اور گھر کے مالان نے کھر میں دُن کیا ہے ، ق اب ناش کو نکالنا اور دوسری جگہ شقل کرتا بھی بہتر نہیں ہے ، کیونکہ جو لاش بالکل بوسیدہ نہ بہوگئی تو اسے ضرورت مشدید کے بغیر نکالنا جا زئیس ۔ (۴)

## بوسيده قبرمين دوباره تدفين

سور ن : - (931) زیدگی مراس وقت الا کارین ہے،

الله بنید حیات ہے، لیکن جردان آخری دن محسوس ہوا کرتا
ہے، زید کی اجمیہ مندو کا انقال ہو کر تمل ۳۳ ارس کا عرصہ گزر
چکا ہے ،جس قبرستان جی بدفون ہے ، وہ برتم کی قانونی
رکاوٹ ہے محفوظ و مامون ہے، لیکن اس قبرستان جی اب
مزید تدفین کے نئے قطعا مخبائش نہیں ہے دراتم الحروف نے
مزید تدفین کے نئے قطعا مخبائش نہیں ہے دراتم الحروف نے
کہیں تعنی مسئد و یکھا ہے کہ 16 مال کے عرصہ کے بعد اس
قبر کوتہ فین کے لئے کھولا جا سکتاہے، کیا ہے بات ورست ہے؟
قبر کوتہ فین کے لئے کھولا جا سکتاہے، کیا ہے بات ورست ہے؟

<sup>(</sup>۱) - سنن أبي داژد سريت نبر۳۰،۳۰۳ بياب زيارة القبور محقيد

 <sup>(</sup>١) " لا ينخرج مقه بعد إهالة التراب إلا لحق آدمي ألغ " ( الدر المختار على هامش رد المحتل " ( الدر المختار على

جوارت: - بب قبر رئی ہوجائے مادر بڈیاں بھی بوسیدہ ہوجا کمی ق اس قبر میں دوسرے مُر دوں کی بھی مُد فین عمل میں آسکتی ہے ،(۱) بڈیوں کا بوسیدہ اور نشش کا سڑگل کرخم جوجائے کی مدت بخلف طاقوں میں مُنی میں نک کے اجراء کی کی اور زیادتی کے اعتبارے مخلف موتی ہے،اس لئے اس مسئد میں کوئی خاص مدت منتقین نہیں کی جاسکتی۔

تدفين كاطريقه

موڭ: - (932) ميت كوقېر پش كمس طرح د أن كرنا چاہئے بميت كے اوپر دى شى ذال دى جائے مياميت كے باز و سل يا پتجر ركھ كرمنى ذال جائے ميا ميت كو تا بوت عمل ركھ كر زن كيا جائے؟ ( حافظ ميدالطيم بمعرى آخ)

جو (ارت: - مَدَضَن کا بہتر طریقہ بیہے کہ پھریا ہی ایت یا لکڑی کے تحق سے مردہ کے اوپر رکاوٹ قائم کر دی جائے ، بھراس کے اوپر ٹی ڈالی جائے ، براہ راست میت پر ٹنی نہ ڈالی جائے ، چنا نچے فقہ تنکی کی مشہور کما کہا '' روانحیا ر'' میں ہے :

> " وتسد النفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على العبت " (٢)

اس کی دید تظاہر ہے کہ پیتھر کی سمل وقیرہ کا فاصلہ رکھ کرسٹی ڈالنے بیس انسانی تکریم کا پہلو زیادہ ہے اور مردہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تکریم وقر مم کا تنکم دیا گیا ہے ، عذر و بیجور ک کے بقیر تا بوت میں مردہ کی تدفین کروہ ہے ، فتم 'ونے اس سے منع کیا ہے ، (۳) کیونکہ اس صورت میں

<sup>(</sup>۱) - البحر الراثق ۳۳۲/۳ ک<sup>ی</sup>ل ـ

<sup>(</sup>۲) - رد ا**ل**صحفار:ا/۲۲۱ها:پاکستان-

 <sup>(</sup>٦) البحر الرائق ١٣٠/٣٠ فن مكتبة زكريا اللهند المجمع الأنهر ١٨٦/١ دار الإحياء النراث العربي البيروت محق.

سیسائیت کے طریقتہ تدفیس سے مشاہبت پائی جاتی ہے، ہاں اگر کوئی عذر ہو، مثلا: زبین ولد لی ہو، پاسمندر میں فرخ کرنا پڑے، یومبال کے قانون عکی کے روسے بغیرتا بوت کے قد فین کی اجازے نہ ہو، ادر مسلمان کمی فتنہ وفساد کے بغیر قانون میں تبدیلی لائے کے موقف میں نہوں ، تو ایکی صورتوں میں تابوت میں فن کرنا درست ہے۔ (1)

غیر مسلم کی اسلامی طریقه پرتجهینر و تکفین اور مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین

مولان - (933) ایک صاحب کی پاس ایک ضعیف فیر سنم شخص لد زمت کرتے ہیں ، بگولوگوں نے اس سے پوچھا کر اگر تمبارہ انقال ہو جائے تو تمباری میت تمبارے ورشہ واروں کے پاس بھیج دیں ؟اس نے کیا کہ ہی تو ان سے لا جھاڑ کر آئی ہوئی ، آپ لوگ اپنے طریقے ہے تسل دے کر اور نماز پڑھ کرڈن کر دیں ، انقاق سے بھولوں بعداس کا انتقال ہوگیا ، لوگوں نے مسل دے کر انماز جنازہ پڑھ کر قبر ستان میں ڈن کردیا ، حالا کھائی نے زیمی کھر پڑھا تھا، اور نریکی نماز ، اور نہ ہی اس کا خشتہ ہوا تھا ، اب لوگ اس سلسل میں پریشان ہیں؟ (محمد جہا گیرالدین طالب ، باغ انجدالدول)

جوراری: - لوگول کوچاہتے کہ پہلے علما ہے استقسار کر لیس ، پھرکو کی قدم اٹھا کیں ، غیر مسلم لا دارے مردہ کوئشس دینے اور ڈن کرنے کی عمیم آئش ہے ، لیکن نما زجنا زہ پر صنا ورسٹ ٹیس ، (۳) ؟

<sup>(</sup>۱) – رو العندقار ۱۱۰/۱۰ و کتیرهٔ پوریک کشدکشی –

<sup>(</sup>٢) - "و شرطها أي شرط جواز الصّلاة عليه اسلاء الميت فلا تصح على الكافر القوله تعالى: ﴿ وَ لا تَصَلَّ على أَحَدَ مَنْهِمَ مَاتَ أَبِدًا ﴾ (مجمع الأنهر ١٨٣/١) "... المحمد محمد محمد عليه معنى المدانية عليه مات أبدًا ﴾ (مجمع الأنهر ١٨٣/١) "...

کیوں کہ نماز جنازہ کا منصد ضائے واحد ہے اس کے سلے منفرت کی دعا کرتا ہے ، تو جو محق خدا پر بیقین مقام ہیں رکھتا ہے ہیں کے اللہ ہے منفرت کا طلب گار ہونا ایک ہے معنی بات ہوگی ، بہتر طریقہ کی ہے کہ فیرسلموں کوانمی کے قبرستان میں ڈن کیا جہ نقش و نے تکھا ہے کہ اگر کو گئ کتا ہے جو رہ سلمان کے نکاح جی جوارت مسلمان کے نکاح جی جوارت مسلمان کے نکاح جی جوارت مسلمانوں کے نکاح جی جوارت مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جاسکتا ہے ، لیکن زراہ احتیاط عام قبروں ہوا گئ وی کی آجر منافی ہوتا ہے کہ ترمنانی جو بی مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفیق میں جو بی کے مسلمانوں کے قبر متان میں اللہ تھی المحلیق ہو بی رہنے دی جائے ، البتہ کسی علامت کے ڈراچداس کی قبر کی شاندی کا تعالیٰ کی جائے ، تو بہتر ہے ۔ واشاہم ۔

غيرسلم كى اسلامى لمريقة پرتدفين

مول :- (934) ایک فیرسلم کا انتثال ہو کیا ، چونکہ اس کے والدی اسلائی طریقہ پر تدفیق ممل جی آئی میں اس سلیے اس فیرسلم آ وی کی بھی ان کے جمائیوں کے کہنے پر اسلامی طریقہ سے تدفیق ممل جس آئی ہے ، کیا بیدورست ہے اور کیا اب بدآ دی موس وسلم سجاجا بڑگا؟

(مافظ محرثوراحمه، كرماموزه)

جوازب: - جس فخص کاانقال حالت کفر میں ہوا ہو، اس پرنماز جناز ولونہیں پڑھی جا سکتی بیکن عسل دیا جا سکتا ہے، کفن پہنایا جا سکتا ہے اور تدفین کی جاسکتی ہے ۔ ویسفسل العسلم ویکفن ویدفن قریبیہ کہناله

<sup>(</sup>۱) – رد البحثار ۱۹۳/۳۰ –

الكافر الأصلي" (١)

میکن محض مسلمالوں کی طرح وفن کیے جائے کی وجہ سے کو فی مسلمان تیم ہوسکتا جب تک اپنی زندگی جس دہ انشدا دراس کے رسول کے برائیان میں لایا ہو۔

وفن کرنے کے بعد کی دعاء

موڭ: - (935) ميت كے دفائے كے بعد كيا دعاء يزهني جاہئے؟ (انوركي الدين، كوكنشو)

مولى: - المام عيد بن سيتب مروى ب:

"اللَّهم أجرها من الشيطان و من عذاب القبر : اللهم جاف الأرض عن جنبها و صفد روحها و لقها منك رضوانا"

''اےاللہ اسے شیطان ساور تداب قبرے ہوئے اے اللہ اس کے پہلو سے زمین کو دور دکھے ، (لیمی قبر کو کشادہ فرمایے ) اور اس کی روح کواو پر چ معاہیے ، (لیمی علیمین عمل مجدد ہے کے اور اس کو اپنی فرشنودی سے مرفر از فرمایے'' سعید بن سینب نے مطرت عبداللہ بن عمر اللہ ہے ہو چھا کہ بید عاد آپ کا نے اپنے طور پر پڑمی ہے، یاد مول اللہ کا سے تی ہے؟ قرمانی: میں نے آپ کا سے تی ہے '(۱)

سیده دیث کوسند کے اختبار سے ضعیف ہے ،لیکن فضائل داوراد بیل ضعیف حدیثین میں معتبر ہوتی ہیں، اس کیے قد فین کے بعد یوں تو استففار کرنا ہی جائے ،لیکن خاص طور پر خرکورہ کلمات میں دعا دکی جائے تو بہتر ہے۔

تدفین کے بعد دعاءاورسورہ بقرہ کی

ابتدائی و آخزی آیات کی تلاوت

مول :- (936) مرده کو دنی کرنے کے بعد قبر پر دعاء کرنا دور قبر کے سر پانے بیا پائٹنی سود کا جر کا ابتدائی درآ خری دکوع پڑھنا کیا درست ہے؟ آیک عالم صاحب نے اس سے منع کیاہے ، جب کر دوسرے عالم صاحب اس کو درست قرار دیتے ہیں؟

جوار :- يدفين كر بعدد عاكرنا درست ب چنانيد مفرت عمان بن عفان عله ي

مردی ہے:

" كــان النبى ﴿ إِذَا ضَرَعُ مِنْ دَفَنَ الْعَيْثُ وَقَفَ عــليه، فقال: "استغفروا لأخيكم و استلوا الله له التثبيت فإنه الآن يُسئل" (٢)

<sup>(1) -</sup> سنن ابن ماجة عديث بر: ١٩٥٢ -

<sup>(</sup>٣) - مستن أبي داؤد، مديث فير:٣٢٢-

"رسول الله الله جيد جيت كوفرن كرنے سے فارغ ہوتے تو فرماتے اسبت بعائی كے ليے استعقار اور اس كے ليے تابت قدى كى دعا وكرو، كيول كراس وفت اس سے سوال مور ماہے"

۔ ' فن کرنے کے بعد مردہ کے مرکی طرف سور ہُ بقر ہ کا ابتد ائی حصہ اور یا کاس کی طرف اس کا

آ قرى دهد يدهنا مديث عدايت يه چناني دعفرت عبداندين عرفي سهددايت يكد

" ش نے حضور اللہ کو اُر ماتے ہوئے سنا اکر جب تم ہیں ۔۔۔
کسی کا انتہال ہوجائے تو اے دوکوئیں ، اورا سے جلدی وائن کردو ، اور اس کے سر کے پاس سورة بقر وکی ابتدائی آیات (خاتمہ البقرة) اور پاکس کی طرف سورة بقر وکی آخری آیات (خاتمہ البقرة) بیاکی جائیں''(1)

محدثین کا خیال ہے کہ از روئے تحقیق بیر حضور بھٹا کا ارشاد نیس ہے ، بلکہ حضرت عبد افتہ بن عمر بیانہ کا قول ہے ، (۲) اور سحانی بیانہ کا قول بھی جست اور دلیل دوتا ہے ، کیونکہ حضور بھٹا نے اس طریقہ کو درست قرار دیاہے ، جس پر آپ بھٹا اور آپ بھٹا کے سحابہ بھٹہ بول ، (۳) اس کیے فقہا ، نے بھی قرفین کے بعد سور و بقر و کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھنے کو متحب قرار دیا ہے ۔ (۳)

<sup>(1) -</sup> مشكوة العصابيح : ١٣٩/١- بـ ١٣٩/١- المناسنين بيهقي انتزه كي تعجم الزواق : ٢٣/٣٠ بـ عمال طيراني -

<sup>(</sup>r) سنن أبي داؤد: مديث ثبر:٣٢٣ـ

 <sup>(</sup>٣) كنز العمال احديث أبر ١٣٨٠ - بالوال استن ابن حلجة عن ابن عبر ١٨٥٠ - برايد -

 <sup>(</sup>٣) الجوهرة النيرة المحاملين المختار مع الرد ٢٣٤/٣٠ أكل.

تدفین کے چندمسائل

موڭ: - (937) (الف)ميت كوفن كرتے وقت جو منى وى جال ہے، كھيلاگوں كا كہنا ہے كہ دولوں بيروں كے درميان سے شدے -

رسے بن سے مندے۔ (ب) مَد فِين کے بعد دولول باتھ الله اگر جو دعاء کرتے

ين، وه جائز بي أكرا؟

(ج) میں کا وُوُن کرنے کے بعد کتی ویرکئے کے احکام (رشیداح خان دیمبیٹہ)

ہورہ:- (الف) تبریرمنی والنے کے سلسلہ میں الی کوئی تفعیل منفول نہیں ہے کہ

مٹی ڈالنے والا اپنے ووٹوں پاکل کے درمیان سے ٹی نہ ڈالے ،هرف اس قدرمستحب ہے کہ دونوں پاتھ سے لیے بھر ٹی ٹین ہار ڈائی جائے ،این بایہ بھی حضرت ابو ہر پر دیکھ سے سر دی

ب كرحضور 🦚 قبر برا تر تو قبر كرسر مان كي طرف سے تين دفعہ قبر پرمني وَ التے ، (١) اس

لي فقها من قير كرم مان من من الله النه كوم تحب قراره ياب:

"و يستحب حثيه من قبل رأسه ثلثا" (٢)

(ب) تدفین کے بعد قبر پرمیت کے لئے دعا وداستغفار محی مستحب ہے، دسول اللہ 🕮

جب تدفین سے فارغ ہوتے تو می بدیا۔ سے فرہائے : ''اپنے بھائی کے لئے استنف دکرو، اور

ابت قدى ك لي وا مرووان لي كواس وقت اس عدوال كياجار باب:

" استغفروا لأخيكم وأسئلوا الله له التثبيت

<sup>(</sup>۱) - سنن ابن ماجة ،مديث نبر: ۱۵۲۵ رختي ـ

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار على هامش رد: ۱۳۲/۳.

#### عَلِيْهُ الْآنَ يُسِكُلُ "(1)

چنانچ نقباء نے بھی تدفین کے بعد دعاء کوستھ قرار دیاہے (۲) دعامیں چونکہ ہاتھ اٹھانے کی محوائش ہے اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعاء کرسکا ہے، البند دعاء کے وقت قبلہ کی طرف رخ مورنہ کہ قبر کی طرف باتھ وٹھا کردعا وکرنے سے فقباء نے منع کیا ہے۔ (۳)

(ن) حضرت عمر و بن عاص علیہ کے بارے جیں مردی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں سے خواہش کی تھی کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے پاس آئی دیر کھڑے دہو ہتنا وقت اونت وزع کرنے اور اس کا گوشت تقلیم کرنے جیں لگ سکتا ہے، (۴) اس لئے بعض فقہا و نے اتجی دیر قدفین کے بعدد کے کوستی قرار دیاہے۔ (۵)

رات میں مُر دول کی تد فین

مو (ف): - (938) دات عی میت کی نماز ادا کرنا اور رات عی وفن کرنا جائز ہے بائیس ؟ آیک آبادی کے کھولوگ اس مسئلہ میں دوفر بق بن صلے داکی فریق کا کہنا ہے کہ دات میں میت کی نماز پڑھ نااور دات ہی میں وفن کرنا جائز فہیں ہے، بیاہیے اس دموے کے ثبوت میں "کیاب انتخاب محارح سند" د تحسین وٹر کمی مولانا ایجہ اُبھی صاحب واستاد الحدیث، حدمہ دید عربہ مطلع العلم مراجود و بی بی کے توال سے سند،

<sup>(</sup>۱) - سنن أبي داؤد صححة تُبر:۳۴۲۱–

<sup>(</sup>۲) - الدر المختار على هامش ود ۲*٬۳۳/۳*.

<sup>(</sup>٣) الفقاوى الخائية على حامش الفقاوي الهندية :1/11/

<sup>(</sup>۳) - ردائممتار :۳۳/۳۰-

<sup>(</sup>۵) والدمايق.

عاده مدیت فیمر: ۲۸۲ ، توش فرائی ہے ، دومر نے آریش نے کہا کہ یہ کہا کہ یہ اومر نے آریش نے کہا کہ یہ یہ اکس نے کہا کہ یہ یہ اکس دین میں گئی بات پیدا کرنے کے متراوف ہے کھی الی بات نہ تو کئی اور ند دیکھی گئی البذا صدیف وفقہ کی دو تا ہے؟ صدیف وفقہ کی دو تا ہے؟

جوارُن: - میت کورات می دُن کرنا با کرامت جائز و درست به البت ون کودُن کرنا متحب ب با کرزیاده لوگ اس کے جنازه کی نماز اور دُن جی شریک بوکش آن السدر المختار " شی ہے: "لایکره الدفن لیلا" (۱) اور شاکی ش ہے: "والمستحد کو ته نهار ا" (۲) "اورون کے وقت دُن کرنامتی ہے"۔

امام مخاریؒ نے اس بارے بھی ایک باب قائم کیا ہے اور فاہت کیاہے کہ دات کوڈن کرنا جا کڑے اور اس سلسلہ میں ایک توبید القد فقل کیاہے کرسید نا ابو بکر صدیق معظم دات بی کو فن کے محصہ دوسرے میصد عدد قبل کی ہے:

> " عن ابن عباس ﴿ قَالَ : صلى النبي ﴿ على رَجِلَ دَفَنَ بِلَيْلَةً قَامَ هُو وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلُ مَنْهُ فَقَالَ مِنْ هَذَا؟ فَقَالُوا فَلَانَ دَفَنِ الْبَارِحَةُ فَصَلُوا عَلَيْهُ " (٣)

" حضرت ابن عماس می سے دوایت ہے کہ حضور اللہ نے ایک فخص کی نماز جناز و پڑھی جورات کو ڈن کروئے کے تھے، حضور کا اوران کے ساتھی (نماز کے لئے ) کھڑے ہو گے

<sup>(1) -</sup> الدر المختار://۸۴۷

<sup>(</sup>r) رد المحتار://۸۳۵\_

<sup>(</sup>۳) - صحيح المخاري ، ياب الدفن بالليل :/١٦٢/١، لـ مم ١٩٥٣م ـ

اور حضور ملائد نے ہوچھ لیا تھا اور کہا تھا کہ بیکون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلان ہیں،جنہیں راے میں ڈن کیا تمیاء تو ان لوگوں نے اس برتماز جناز ہ بیرمی''

اور تفارى وسلم كامتن عليه مديث متكوة شريف على تقل كاكت :
"عن ابن عباس خالة أن رسول الله خالة مر بقبر دفن ليلا ، فقال متى دفن هذا ؟ قالوا: البارحة ،
قال أفلا أذ تتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نو قظك فقام فصففنا خلفه فصلى عليه "متفق عليه" (1)

" حفرت این عبال علی سے مروی ہے کے حضور بطا ایک حض کی تبر پر گزرے جورات کو ڈن کیا گیا تھا، آپ بھٹے نے پوچھا کہ کب ڈن کی کیا؟ اُن لوگوں نے کہا: فب گزشتہ آپ بھا نے فر مایا جھے کیوں ٹیس فبر کی؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے رات کے اند میرے میں ڈن کیا، ہم کو اچھا ٹیس لگا کر آپ کو جگا کیں، پئی حضور بھا کھڑے ہوگئے ہم نے حضور بھا کے چیچے مف لگائی اور آپ بھا لے نماز جنازہ حرصی

رای وہ مدیث جس کا عوالہ سوال بیں دیا گیا ہے واس بیس نا کافی کفن دیا گیا تھا اور اس خیال سے منع فر مایا کدون کوزیادہ لوگ شریک ہوستے ہیں و(۲) اس وجہ سے اگر زیادہ تا تحر کا

<sup>(</sup>۱) - مشكرةالتصابيم 🗥 ۱۳۵۰

<sup>(</sup>r) - سنن ابن ماجة: مديث *تبر ١٥٢٠* أبواب الجنائز - كام

> " سبب هذا النهي أن الدفن نهارا بحضرة كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا افواد" (١)

''اس کی مجدیہ ہے کہ دن کو وُٹن کرنے کے موقعہ پر ذیادہ لوگ شریک ہوں کے اور ٹرانے جنازہ پڑھیں کے ،اور رات کو صرف چندلوگوں کی شرکت ہوگا''۔



<sup>(</sup>۱) - حاشعة مسلو :۳۷۴/۲ من بمور۲۹۸۱ اهد

## زيارت اورايصال ثواب

### سورهٔ ملک کی تلاوت اورایصال ثواب

مون:- (939) یکے معلم ہوا کہ روزانہ مورہ طک پڑھنے سے عذاب تجرفیل ہوتا، اس کے شن اس پڑھنے کا ایشام کرتی ہوں، لیکن کیا اس کا ٹواب مرحوم کے لئے ایسال کرویا جائے ، تاکداسے عذاب تجرفہ ہو، تو کیا تھے دوبارہ اتی باریز ممایز ہے گا؟

جوان: - اگرآپ قرآن شریف پرهیں اورایسال قراب کریں ،قو بھٹا قواب اے پیچے گاہ کوئی کی کئے بغیرافٹا مالڈ آپ کو جی پیچے گا ، جو تفس سورۂ ملک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہو میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک کا میں ایک کا ایک میں ایک کا ایک میں ایک کا ایک ایک ایک میں ایک ک

عديثول مصطوم بوتاب كرانشا والقدوه عذاب قبر م محفوظ رب كا\_(1)

مُر دوں کے لئے قرآن سے ایصال ثواب

مولان: - (940) يعش لوكون كا خيال ہے كر قرآن

و کھے تنسیر ابن کثیر :۳/190

مجيد پڻ ه کراس کا تواب مردوں کوايسال کيا جائے تو درست ہے ، جَبُر بعض حضرات اس کے خلاف دائے رکھتے ہیں ، اس سلسلہ جس جن بات کیا ہے؟ (حفیظ اللہ ، فظام آباد)

جو اُرب: - احادیث معلوم ہوتا ہے کہ طاوت قرآن کا اُو اب مردوں کو ابسال کیا جاسکہ ہے، حضرت علی علاقہ سے روایت ہے کہ آپ ہاتھ نے قرمایا: جو تنمی قبرستان سے گزرے اور کمیارہ مرتبرسور یَا خلاص پڑھے، اور مردوں کو اس کا ٹو اب ابصال کردے، تو قبرستان کے تمام مردوں کے برا برخوداس کو بھی اُواب پنچے گا، قاضی شاہ اللہ پانی تی نے تنمیر مظمری جی سیاور اس کے خلاوہ اور بھی احادیث و کرکی ہیں، جن سے مردوں کو طاوت آر آن کا ٹو اب بہنچائے کا ٹو اب ملکہ ہے ، (1) چنا نچے امام ابو حذیثہ امام بالک اور امام احر قرآن سے ابسال ٹو اب کے قائل جیں مادر مین دائے امام غز ان اور بہت سے فقہا مشوافع کی تھی ہے، (۲) اِس لئے تھے کہی ہے کہ قرآن پڑھ کرمردوں کو ابسال ٹو اب کیا جا سکت ہے۔

#### ایصال تواب کے لئے متجد میں کتابیں

موڭ: - (941) عام طود پرمسجہ علی ایسال ثواب کے لئے قرآن جمید کے بارے ہی دکھے جانے ہیں ، حالان کہ پہلے ہے ہی قرآن کے بارے دکھے جوتے ہیں ، توکیا الی صورت عمل قرآن ہی ویتا کیتر ہے؟

(محمر جهاتگيرالدين طالب، ياغ امجدالدوله)

جو (ب:- اگر سجد بی قرآن مجیدے پارے شہوں یا ہوں مگر ضرورت سے می اقر قرآن اور اس کے پارے دینا افضل ہے، اورا کرقرآن کے پارے حسب ضرورت موجود ہول،

<sup>(</sup>١) - ﴿ يُحِكُ أَنْشِرِ ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ النجم ٢٩٠ -

רי) בונולטילטילוויים. (r)

تو دوسرگاد بی کنابیں جیسے قرآن کی تغییر یا احادیث وغیرہ کا مجموعہ ایسال ٹواب کے طور پر دیتا پہتر ہے ۔(1)

## ایصال واب کے لئے مسجد میں طہارت خانہ

مولان: - (942) ایک مجد پی طهارت خاندگی کی ب اس کی تعیر کرد: چاہتا ہوں ، کیاش، اپنے طال ہی ہوں سے کسی مرحوم کے ایسال آواب کے لئے بیڈر مکر ہوں؟ (محداح مغیری، بھوائی مگر)

جولان:- طبارت فانہ بھی مجد کے لئے ایک منرورت ہے،اس لئے اس کی تعیر میں بھی افتہ عواللہ مغرور تواب ہوگا ،لہذ؛ آ ب کسی مرحوم کی طرف سے ایسال تواب کے لئے تقیر کریکتے ہیں۔(۲)

## ايصال تؤاب كى مختلف صورتين

مون :- (943) کیا قرآن شریف خم کرنے کے
بعداس کا تو اب مرحم کو بخش میلا میں ، مام طور پر بہاں ایک
دوائ میں دہا ہے کہ لوگ جو قرآن مجید خم کرتے ہیں، وہ
میت کو بخشے کے لئے کہتے ہیں، خاص کرمستورات میں بیا
بات عام ہے ، میں نے تغییراین کیٹر میں حسب ذیل آ بت اور
اس کی ادد تغییر برجمی تو میں مجی ایک حسم کی تشویل میں جلا

 <sup>(</sup>٢) و الأَشْمة النفستوا على أن الصدقة تصل إلى المبت ، وكذلك العبادات المالية كالعنق ` ( فتاوى ابن تبعية '٣٠٩/٢٣)

موكيا ، وصح عل كياب ؟ تغيير سورة جم كميه، بإره نمر: عامر

آ بيت: ٦ امركي ارد وتغيير طاحظه بو:

" حضرت المام شافعی اور الن کے تبعین نے اس آ بت سے ستدادل کیا ہے کہ قرآن خواتی کا تواب شردول کو پہنچایا جائے تو تیں پہنچا ،اس لئے کہ نہ تو بیاس کا عمل ہے اور نہ کب ہی دجہ ہے کہ دسول اللہ واقع نے اس کا جواز بیان کیا ور شاہی است کواس پر رغبت ولائی ، نہ انہیں اس احر پر آ مادہ کیا، اور شاہو کی معرق فرمان کے ذریعہ سے اور نہ کی اشار کو کتا ہے ۔ اس لئے بتا کی کہ قرآن جمید پڑھ کر ایسال او اب ہو سکا ہے بانیں ا

جوارب: - مجموى طور پرايسال أواب كى جارمورتمى إن:

ا) مرتوثین کے لئے دعاء اس کے درست ہوئے پرتمام ملاوالل سنت والجماعت کا ۔ تفاق ہے ، (1) اس کن سب سے بوی ولیل خود قرآن نا مجید ہے ، جس عمل اپنے متوثی ویٹی مما ئیوں کے لئے بھی وعاء کر : سکمایا گیاہے :

> ﴿ رَبُّنَا اغُبُرُلْنَا وَلِا خُبْرَائِنَا الَّذِيْنَ سَيَغُونَا بِالإِيْنَانِ ﴾ (٢)

۲) مان عبادتیں میں صدقات اور قربانی دغیرہ سکے ڈربید، اس کے جائز ہوستے پر مجی الم سنت وانجماعت کا اجماع وانڈائل ہے وعلا مدائن تیسیٹر ماتے ہیں:

"والأشمة اتنفقوا على أن الصدقة نصل إلى

<sup>(</sup>۱) - رنج نتاری این تیمیة ۳۰۹/۲۳۰

<sup>(</sup>r) الحشر: - كُثُن ـ

العیت و کذالک العبادات العالمیة کا لعتق" (۱) "اکراس بات پرهتق بین کرمد قد کا قواب میت کویژه نختا هے، اورا یسے ای دوسری مالی عبادت کا جیسے تمام آزاد کرنا" اس سلسلہ عمر سم حدیث موجود ہے:

'' ایک محالی منت نے حوض کیا:'' یا دمول الله ﷺ ! جری والدہ کا انقال ہوگیا ہے : اگریش ان کی طرف سے میدند کرول تو کیا ان کوئٹری ہوئےگا:'' اُفیدنفعها اُن اُسسد ق عنها'''، آب نے جواب دیا: بال!''(۲)

ا کی طرح خود دسول اللہ ﷺ کا پی احت کی طرف ہے قربانی کرنا کا بہت ہے۔ (۳) کا ہر ہے کہ بریر خود ایسال آواب کے می تھا۔

۳) جی کے کے ذریعہ ایسال قواب بھی درست ہے ، جو مالی عمادت بھی ہے اور بدنی بھی وآپ ﷺ نے ایک خاتون کواچی مرحومہ والدہ کی طرف ہے کی کرتے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے معدیدے کی کتابوں جی ہے مراحت ووضاحت اس کا ذکر موجود ہے۔ (۴)

٣) بدنى مهادات ميستر أن شماد ، روزه ، ان كا تواب ميو في كايانين؟

اس بیں الم سنت والجما مت کے ائر کے درمیان اختلاف ہے ، امام شائع کے فزویک بدنی مجاوت کے ذریعہ ایصال تو اب درست نیس ، (۵) اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : ﴿ وَأَنَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعِیٰ ﴾ (۲) کہ انسان کے لئے وہی ہے جس کواس نے شرد

<sup>(</sup>۱) – فتاری ابن تیمیة :۲۰۹/۲۳

<sup>(</sup>۲) ستن نسائی:۳/۳.

<sup>(</sup>٣) - سفن أبي داؤد صحيف مجر ٤٣ كالباب ما يستحب من الضحايا - في -

<sup>(</sup>٣) الجامع للترمذي العريث تر ٩٣١ بياب ما جاء في المع عن العيت - كل-

<sup>(</sup>۵) ودالعمنار:۱۸۱۸مز:کمتیزگریادی:دکتی.

<sup>(</sup>۲) النده:۳۹ کی.

کیاہے ، اور حنفید و حنابلہ اور مالکید کے نزویک بدنی عمادات کے قریدیمی ایسال تواب جائز ہے ، (۱) اور اس آیت کا مقصدیہ ہے کہ ایمان کے بارے عمی انسان کا اپناعمل ای مفیدہے ، باپ کا ایمان کافر بیٹے ، با بیٹے کا ایمان کافر باپ کے لئے مفیدیس ۔ (۲)

ان معزات کی نگاه احادیث پر ہے، معزت مانشرخی اللہ تعالی عنیا کی ایک روایت ش مرح می طرف سے اس سے ولی کے دورَ ورکھے کا علم نبول کا مقول ہے: "سسن مسات و علیمه صیبام ، صام عنه ولیه "(۳) ایک مدیث علی ہے کہا ہے گا نے مرده پرمورة شیمن پڑھے کو فرایا،" اِقروا آ علیٰ موتاکم ینسین "(۳)

"فیک صاحب نے آپ افکا سے استفاد کیا کہ شمی اپنے والدین کے ساتھ ان کی زیر کی شمی حسن سلوک کیا کریا تھا ،

اب کمی طرح حسن سلوک کرسکتا ہوں؟ ارشاد قربایا: عرفے کے بعد حسن سلوک یہ ہے کہ اپنی تماز کے ساتھ ساتھ ان دوؤہ کے ساتھ ساتھ ساتھ ان ان فول کے لئے بھی تماز پر موراورا ہے دوؤہ کے ساتھ ساتھ ساتھ ان فول کے لئے بھی دوؤہ کے ماتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے ان فول کے لئے بھی دوؤہ کے ماتھ ساتھ ساتھ کے ان فول کے لئے بھی دوؤہ کے ماتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے ان فول کے لئے بھی دوؤہ کے ساتھ ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ ساتھ کے ساتھ کے

موادنا کاشی تا والله بان بی نے تغییر علیری می آید: ﴿ وَأَنَ لَنِسَسَ لِلْانْسَسَانِ إِلَّا مَا سَعِیٰ ﴾ (٢) کی تغییر میں اس پر تغییل سے تعتقول ہے، اور ایسال تو اب سے تعلق روایات

 <sup>(1)</sup> الدو المغتار مع الود: (۵۲/۳ كتاب الجنائز مل كتي ذكريا دي يم كثير.

<sup>(</sup>٣) - موارد الظمآن: *"م: ١٨٥ ما: المكتبة* العلمية ، بيروت محكّل -

<sup>(</sup>۳) - صحيح البخاري: مديث بر: ۱۹۵۳؛ باب من مات و عليه الصوم -

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ١٨/٥ فندار الفكر <sup>مح</sup>ى-

 <sup>(</sup>۵) سنن الدار قطني • الفتح الرجاني: ١٠١/١٠١ محق.

<sup>(</sup>۲) النجم ۲۳۱

🆠 کوچمع فرمایا ہے، (۱) جونکہ ممادات بدنیاے ایسال تواب کے ثبوت پر ہے کثرت، وایات منقول بیں واس لیے اکثر شوافع مخفتین نے بھی ہی مسئلہ بیں حقیدہ مالکید اور حنا بلدکی رائے کو قبول کیا

غرض کرهام طور برال سنت دالجر خت کے نز دیک دعا ،، بدنی عمادت ، بالی عمادت ، ومركب بدنى ومان عمادت سب سداليسال ثواب ورست ہے، غاتم اللتم) وعلامہ ش من قرباتے

> أجأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صليزة أو صوماً أو صدقة أو غيرها هو مذهب أمل السنة و الجداعة"(٣)

" نمان کے ہے ہورست ہے کہ ہے مل نماز و موز دیا صدقہ باس کے علاوہ کا ٹواب دوس سے کے لئے کروہے ا افرسنت والجماعت كاليمي نديب ہے''

البنة أج كل ميے لے كرتا بت كريمه اور نتم قرآ ان كاجوطريقه مروح و كياہے ، ياونوت كي ہیدے قر آن بڑھ کرابھال ٹواب کی جو صورت رواج یا گئی ہے، سیدرست نہیں ، بیاتو <sup>ہو</sup> و آبات ہِ قر آنی کوفرونت کرنے کے سترادات ہے ،عد میٹائ نے خوب تکناکی بات کی ہے ،جس کا عامل یہ ہے کہ جب آ دی <u>ہے لے کر تر</u>یم ن پڑھے تو اس کا می**ل** اخلاص سے خالی ہونے کی اج سے خود ہی أبا عث لوّاب باتي نبين را، ورجب بي لمل باعث اجر بوايئ نبين تو وبسرون كو يمول كراس كا ثواب يرونجايا جاسكا ٢٠٠٠) الحيء توس مع بخاجا جهد و جالله التوفيق وهو المستعان -

<sup>(0)</sup> 

ا تغییر مظهری:۱۱۳/۱۱۱ کشی \_ شخخ زاد ویل بیده دی:۹/۳ م کشی \_  $(\tau)$ 

ا رد المحتار:٣/ ١٥٠\_ (F)§

ا حواله مبایق:9/22<sup>45</sup>

## قرآن مجيد يايصال ثواب اورحديث

موڭ: - (944) منا ہے كردمغمان السبارك شل كلام پاك پڑھ كرم خوم كو بخشا جائے ميكن بعض حضرات اس پر اعتراض كرتے جي مجع بات كياہے؟ اس كى دہنمائى كيلينة؟ (سيدنيا والرحمان ارسابور)

عجوالي: - أحاديث معلوم بوتاب كة وعدقر آن كاثراب مُردد والعال كيا

جاسكماك ومعترت في عند سودايت ب كر

''آپ ﷺ خرمایا:'' جو مخص قبرستان سے گزرے اور محیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نمر دوں کو اس کا تو اب ابعمال کردے وقر قبرستان کے تمام نمر دوں کے برا برخوداس کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا''(1)

اور حضرت الس منطق ہے مروی ہے کہ استجماعات علی سور ہ یسمین پڑھی جائے تو اللہ تعالی مُر دول سے عذاب کو ملکا کردس مے از ۲)

یہ اور اس طرح کے روایات ایں ، جن سے مُر دوں کو طاوت قرآ ان کے ذرایعہ تواب پیو ٹھانے کا ثبوت ملک ہے ، (۳) چنا نچہ امام ابوھنینڈ ، امام مالک ، امام انٹر قرآ ان سے ایسال قواب کے قائل ایں ، اور میکی رائے امام قراقی اور بہت سے فقہا مشوافع کی بھی ہے۔ (۴) اس

<sup>(1)</sup> كشف الخفاه: ٣٨٢/٢ وادار الإحياء التراث العربي محلم

 <sup>(</sup>r) التقسير العظهري:١٢١/٩: كتبرثيدية كالشاكش.

 <sup>(</sup>٣) وَيُحَدِّقُهُمْ ﴿ وَأَنْ لُيْسَ لِلْإِسَّانِ إِلَّامًا سَعَى ﴾ (النجم ٣٠)

<sup>(</sup>۳) منظم زاده ملی بینداری ۳۱۲/۳ به

لتے میں ہے کرقر آن پڑھ کرمُر دول کواپصال تو اب کیا جا سکتا ہے۔

(راقم سطور نے اپنی ٹالیف قاموس الفقہ جلداول کے اخیر

شناس برايك وتقصيل مدوشي وال بـ

قر آن مجید ہےایصال ثواب کی دلیل

مواث: - (945) مروعن کےابعال ڈاپ کے لئے

كيافر آن ثريف يزحاجا سكاري، براه كرم هديث كي وريد

( حافظة تخرعبدالقدير، ياقوت بورو)

جوزر: - ونسان کوامل اجرتوا مینا الان کا پیونیجناب بلین الله تعالی دینے فضل سے

انسان کوروسروں کے اعمال کا جم بھی بھیاتے ہیں، وعام اور صدقہ دوسرے کے حق علی ناقع

ہوئے اور اس کا ٹواپ مینینے میتو المی سنت والجماعت کا اٹفاق ہے علی مجہور المی سنت کے

نزو کیا قرا وت قرآن اور دوسری بدنی عیادتوں کا تواب بھی پہنچنا ہے میک بات حدیث ہے

معلوم ہوتی ہے، معنرت معقل بن بیار ہے گل قرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رشاوفر ہایا:

''سورہ کیسین قرآن کا قلب ہے، جو مخص اس کو انڈ تعالٰ کی

رضااورة فرت ك نئع م صفحايس كي مغفرت بوكي ونيزتم ای سورت کواییج مردوں مرج عاکرو''۔(1)

" ایک فخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول 🕾 ا میرے

والدين زنده تضافو شي الن كرماته حسن سلوك كياكرة تفاه

اب ان کی وفات ہوگئ ، تو اب میں ان کے ساتھ کمی طرح

سلوك كرون؟ أب في فرايا:" التي نماز ك ساتهدان

مستند المعد والفتح الوبياني الأواواسديث تجر144

وونوں کیلئے تمازیز حورا دراہینے روز دی کے ساتھ ان دونوں *كميلي دوز وركوه*" أن تصلى لهما مع صلاتك و أن تصوع لهما مع صيامك"(1)

" معترت ابو بربره من رادي بي كدرمول الله بلك في فرماما: هِوقِيرِستان هِي داخل بوءوه "سوره فاتحا"؛" قبل هيه ا الله أحد "الرِّ" الفكم التكاثر "جُ هُوُركِ كُريش نے اس پڑھے ہوئے کام کا تواب اہل قبرستان مسلمان عردول اورعورتول کے لیے کرویا ، تو وولوگ اس محض کے لِيُحُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَرُزُ و بَكَ سِفَارَثِي مِو يَنْكُي ''

" من دخل المقابرثم فرأفاتحة الكتاب و قل هو الله أحدو الهكم التكاثر ءثم قال إني جعلت ثواب ما قرأت ألغ (٢)

'' حضرت الس عنهند ماوي جيء آپ 🗯 🚣 ارشاد فرمايا: جو**قبرستان میں داخل ہواورسور ویسین میڑھے جو اللہ تع** کی ان سب بینی قبرستان میں مدنون لوگوں سے عنداے کو ملکا تر دیج میں اوراس کے لئے ان تمام لوگوں کے برابر ٹیکیواں يوني بن" (٣)

'' أمّن الحِلاجُ أسيخ والديب روايت كريت عِبْل كما أنعول نے اپنے صاحب زادگان سے فرمایا: جسے تم لوگ جھے بمری

ያው የተወሰፉ ውድ የተመሰው እንዲያው እንዲያው የአውድ የተመሰው የ

سيفن الداو تعلني ، الفتح الديناني ١٠١/٨٠. تغير ظبري: ١٣٩/١. (1)

**<sup>(</sup>T)** 

قبرين افل كراية قبرين ركعة بوت كون ابسم الله و على سنة رسول الله "مكري في واوريرب مربات ورواج محاليترائي ادرآ فرى حصر يرمو كون ك ش في حضرت عبدالله بن عمر فظه كور يعام كروواس عمل كويش فرات عبدالله بن عمر فظه كوريعام وأسى أول البقرة و خات ها ، فإنى وأيت ابن عموظه يستحد ذالك " محدثين فاس كاستوكوم عبرومتون مان عن (1)

حقیقت رہے کر آن اور برنی عہادتوں کے ذریعیا بھال تو اب مدیت ہے ، بت ہے اور بجن انکہ اربعہ عمل امام ابو حقیقہ ، امام ما لکٹ اور استراک رائے ہے اور فقہا ، شوافع علی ہے بھی بہت سے لوگ اس کے قائل بیں ، البتہ پیشہ ورانہ طریقہ پر چیپے لے کر قرآن مجید پر حماجا کڑئیں اور اس کا تو اب نہیں بہنچہ ، کیوں کر تو اب تو ایسے عمل پر بودہ ہے جس عمل اخوص ہو، جو عمل اخلاص سے خالی ہو وہ خور مائن تو اب نہیں ، اور جو تمل خودی لائن تو اب نہ ہوائی کا تو اب و وسرول کو کیوں کر ایصال کیا جا سما ہے ؟ ہی بات مشہور تعید علامہ تا تی نے تکھی ہے۔ (۲)

شوہرے کئے ایصال ثواب

موڭ: - (946) جب شوہر كے انقال كے بعد يوى سے دشتۇت جاتا ہے، تو يوى ايسال ثواب كيے كريكى ہے جب كه شوہر سے دشتائ تيمن دہتا ہے؟ - انساس سفار سے مشار

(جيدًا لَي تَيْكُم، قاض بوره)

<sup>(</sup>ا) - ومجمحة الفتع الوبالش ﴿١٠١هـ -

<sup>(</sup>r) - رد المحتار ۱۰/۵۵ کی۔

جو (ب: - موت کی وجہ سے دشتہ نکاح کاختم ہوجانا بھی ایک راحت ہے، فور کیجئے اگر شو ہر کے انتقال کے بعد بھی مورت کا رشنہ نکاح اس سے باتی رہے تو بھراس کو ہمیشہ تجرو کی زندگی گذارتی پڑے کی ، اور دوسرے نکاح کی مخبائش مذہوگی ، کیونکہ ایک مورت بیک وقت وومرووں کے نکاح میں جیس روسکتی ، البتہ ایسان ثواب کے لئے رشنہ کا باتی رہنا منروری نہیں ، ایسال تواب تو ہرمسلمان کل کو کے لئے ہے۔

## چہلم اور دہم سے پہلے چونا ڈالنا

مول :- (947) زید ادر بکر دونوں سے بھائی ہیں،
زید کا آیک نایانغ لڑک کا - جس کی عمر جارسال تھی - انتقال ہو
عمیا بکر اینا آیک نیا مکان تھیر کروار اٹھا مزید کی بیوی کو یہ معلوم
ہوا کہ بکر اینا آیک نیا مکان کو چھاڈ لوائے وال ہے ، تو اس نے کہا
کہ میرے ، بی کا جہلم ہونے کے بعد نے مکان کو جھاڈ المان،
زید کے لڑک کا انتقال ہوئے تقریباً پندرہ دن ہو بھے ہے ، تو
کیا بحر آگر اپنے مکان کو جھاگروا ڈائے تو اس کا بیٹل تھم
کیا بحر آگر اپنے مکان کو جھاگروا ڈائے تو اس کا بیٹل تھم
شریعت کے فلاف ہوگ ؟ (محد شرف الدین تریش ورحت گر)

جو (رب: - ایسال و اب تو حدیث سے ایت ہے، اور نتہاء اس کے قائل ہیں، لیکن اس کے لیے چالیسویں دن کی تی تخصیص درست تہیں، اس لیے الل علم نے کسی دن اور تاریخ کے متعین کرنے کوئٹ کیا ہے، مشہور محدث وفقیہ ملائل قاری حقی کیسے ہیں:

> " قبول أصحاب المذهب إنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول و الثالث رابعد الأسبوع" (١)

<sup>(</sup>۱) – رد المحتق :۱۰۳/۱۰ طبقعانید کشی ر

''اسی ب تربب نے کہا ہے کہ وفات سے پہلے اور تیسرے وان اور ایک وفت کے بعد ضیافت کا ایتمام کر وہ ہے''

موت کے بعد کی خاص مدت تک مکان کو چونا ندڈ النا، یا اس کو براسجھنا قطعا غلاء نیز قیر شرکی رسم ورواج اور بعدواند طور وغریشہ کی بیروی ہے ، ایک س کھڑے، یا توں سے بچنا جا ہے۔

مطلقہ بیوی کے لئے ایسال تواب اور قبر کی زیارت

مون :- (948) میرے دوست نے اپنی بیدی کوالی حالت میں طلاق دی ، جب کر ہوش وجواس میں نیس تھی ، چھ دلوں بعد بیوی کا انقال ہو گیا ، میرے دوست جانچے ایس کہ ان کی مرارکی زیادے کریں ، کیا وہ ایسا کر کھتے ہیں؟

(محمدا قبال احمد بمكندر آباد)

جورب: - کن شدید شرکی مذر کے بغیر طلاق دینا بخت من و ہے، اور دو بھی ایک حالت میں جب کہ بیوی ہوتی دحواس بٹر بھی شاہو، یہ تہا ہت ہی ناشا نستہ ترکت اور کناہ ہے، اس لئے اقالاً تو آپ کے دوست کو استغفار کرنا جاہئے، جہاں تک مرحومہ کی تیم کی زیارت وران کے لئے ایصال تو اب کی بات ہے تو بیکر کتے ہیں، کیوں کہ ایصال تو اب تو کمی بھی مسلمان کے لئے کیا جاسکتا ہے، اور تیم کی زیارت کی بھی مسلمان کے لیے جائز ہے، (1) طلاق کی وجہ سے دھنے تکا ت

> لوقتم مود ہے، لیکن ما ہر ہے کہ اسلاک افات کارشیز تم نہیں ہوتا۔ سومیم ، دسوال وغیرہ

مون: - (949) ایسال واب کا شرق هم اوسی طریقد کیا ہے ، زیارت ، مولم ، وموال ، چائیسوال اور سالاند فاتح کرتا

جائز ہے یاتیں؟ بعض رشندداروں کے پاس ہدائی دہوتی آتی ہیں واگر شریک شاہوں تو نارائنٹی کا سبب ہوتا ہے واس سلسلہ شروعیں کیا کرتا جاہئے تاکہ بغیر کمی کو ڈراخی کے ان کو مسجح احکام کی دوشن میں مطمئن کرسکیں؟

(خواجه معین الدین ، نالا ب کنه )

جوراب: - ایسال آواب کا شرق طریقندید ہے کہ وقی بدنی مال عبادت کی جاوے یا قرآن مجید پر صاحات ،اور دینا کی جائے کہ انفرتعاں اس کا اجرم حرم کو مطاء کرد ہے ، (۱) ایسال آواب کا مجی طریقہ سنت سے تاہت ہے ، زیارت دسویں ، سپانیسویں اور سالانہ فاتحو دغیر و کی دین شک کوئی اصل نہیں ہے ، (۲) اور چونکہ بیاد توقیم ایک بدعت پرتن جیں ،اس لئے ان میں شرکت ورست نہیں ہے ، ایسے موقع پر اسپنے دشتہ داروں اور دوستوں کوشر بعت کے احکام سے مطاع کرنا

(۱) مولانا احمد رضا خان بریدی این کتاب " جلی العوت" میں کستے جی کہ" لینی میت کے پہنے یا تیسرے دن یا دخت جدد جو کھانے تیار کتے ہوتے ہیں ،سب کروہ و کمنوع میں۔ ان کتاب میں کستے ہیں کراس دعجت کا کھانا میک کا ہند۔ ( حلی انصوت : ص:۳)

" ويسكره اتستشاذ الطعام في اليوم الأول والقالث و بعد الأسبوع " ( شامى : ا/٣٠٣علانعمانيه )» "و تكره الضيافة من أهل العيت : لأنها شرعت في السرورلا في الشرور وهي بدعة مستقبحة "(مراقى القلاح ///٣٣٩)

مجع عبد المحق محدث وحلو فاكسه غير السعادية التوعة عن لكيمة مين "اما اين اجماع محموص روز سوم وارتكاب تكلفات ويكرومرف اموال بوميت ارقل جا في بدعت است وحرام"

معرت قاملى قاءالله بإلى في اب وميت اسري قرير مات إن

'' بعد ایم دسوم د نبه ی هنگ دهم دلستم و ششتمان دارج کی تی که دسول الله واق تریاد و از سه روز ماخم کردن جائز نداهیمد و اندوحرام ساخته اند'' ( والا بدهندهمی: ۴۰۱ \_)

 <sup>(</sup>۶) توسقر أيسيس ... شم يتقول اللهم أو صل ثواب ما قرأناه إلى فلا ن " ( رد المحتار://۹۰۵ مطلب في زيارة القبور )

ویا ہے اور شائٹ طریقہ پر شرکت ہے معذرت کرویۃ چاہیے ، زندگی ش ایسے بہت ہے ہواقع آئے جیں، جب ہم محض کمی اختلاف ونزاغ کے باعث لوگوں کے تقریبات میں شرکت ٹیس کرتے میں، بھر پیکٹی جیب بات ہے کہ ذائی سنائل میں ہم اسے حساس ہوں اور خدا کے دمین اور شریعت کے معد مذیش ہمارے اندر کو کی فیرے ندہوں

غيرمسلم والدين كيالئے استغفار

مورث : - (950) آگر کسی کے دالدین غیر سلم ہوں اور تفرک حالت بی میں ان کا انتقال ہوا الیکن ان کی اولا دکو امیان الانے کی توفق ہو گی ہو کی دہ اسپے غیر سلم والدین کے لئے ایساں آواب کرسکتا ہے؟

( بِعِقْرِصَهُ إِلَى مِنْرِي، عَنْتِي، بِدِرِي إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

بمورْب: - تُواب بِهِنِي ما يااستغفار كرما صرف مسلد ك بق كي في جائز ب ، كافرومشرك

کے لئے جا ترجیس ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ سَاكَانَ لِللَّهِيِّ أَنْ يُسَتَغَفِّرُوا لِلْمُشُرِكِيْنَ وَلَوَ كَانُـوْا أُولِيُ قُرُسِي مِنْ مِعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُمُ أَصْحَابُ الْجِجِيْرِ ﴾ (١)

''تی اورا بیمان و آلوں کے لئے روانیس کہ بیرطا ہر ہوجائے کے بعد بھی کہ شرکین دوزنی میں ان کے لئے د عاوکر ہیں ، محود والن کے قرابت زار موز !'

اس کے کافروالدین کے کئے نداستغفار جائز ہے اور ندایسال تواب

<sup>()</sup> القوية ١١١١٠

# تدفین سے پہلے قرآن کے ذریعہ ایصال تواب

مولاً: - {951} تَدَفِينَ سے بِسِعِ مِيت کَ سَعَفِرت سکے داسطِ قَرآن مجد بِرُحنًا کمیا ہے؟

(محدرياض احمد، وينيخ تكركا لوني)

جو (رب: - ایسال و اب کے لئے تر آئ جید آد فین سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں پچو تریخ نہیں ، ابت بھن فقیاء نے کھا ہے کہ چوں کہ موت کی دید سے انسان ایک درجہ میں ناپاک ہوجا تا ہے اور خسل وسینے کے بعد پاک ہوتا ہے ، اس لئے جب تک مردہ کو مختل نہیں دیا جائے میت کے پاس بیٹے کر تر آئ نہ پڑھا جائے ۔'' تسکوہ الفو أة عندہ حتی مفسل'' - (1)

## غیرمسلموں کے لئے ایصال ثواب

مون - (952) آج کل بیرسم چل بونی ہے کہ کوئی برائیڈر مرجا تا ہے آوال کی آخری رسوبات پر یاسی کی بری اور بھن کے اس کی آخری رسوبات پر یاسی کی بری اور بھن کی آخری در بات کی جائی ہے اور بھن کی آخری کی آخری ہے اور بھن بھن کر ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جواسے قرتے بیلی الاڑا اور ویشار کیمجے جاتے ہیں ،کیاسی خیرسلم کے جن بیلی ایسال ویشار کیمجے جاتے ہیں ،کیاسی خیرسلم کے جن بیلی ایسال فواب کے لئے قرآن کی حدود درست ہے؟ براہ کر تفصیل جواب ویں : کیوں کر بیرہم عام ہونے کے یا وجوداس پروی عام بونے کے یا وجوداس پروی طفقوں کی جانب سے کوئی احتجاج یا لئوی سامنے نیس آیا ہے۔ طفقوں کی جانب سے کوئی احتجاج یا لئوی سامنے نیس آیا ہے۔

۱) - الدرالمختار مع الرد:۸۲/۳-

جوراب: - اسلام کا نقطہ ونظریہ ہے کہ ایک همنی جو کفرش مرتا ہے وہ خدا کا بائی ہاں کا نظر ہے وہ بینیتا اس لا کق ہے کہ اس ہے بہتعلقی برقی جائے ہیں ہوئنٹی اس برنقلتی اس مروتی اور نارواداری نہیں ، بلکہ وف شعادی اور افساف کا تقاضا ہے ، ہم ون دات و کیمنے ہیں کہ مگوں اور محکومتوں کے باغیوں کو سزائے موت دی جاتی ہودوی ایک طرح کی مقدادی باور کیا جائے ہوں کو سزائے موت دی جاتی اور اس کے ساتھ ہودوی ایک طرح کی مقدادی باور کیا جاتا ہے ، ہس دب کا نکات ہے تام افساف کا جودشتہ بندگی ہے ، اس کا تقاضا ہے کہ ایس کے محال کے دنیا جس کو معاشر وکا با فی تصور کیا جائے اور اس سے بے تعلق برتی جے ، اس کا تقاضا ہے اس کے دنیا جس کو عام انسانی رشتہ کے تحت ایس کو گور کے ساتھ موا سات کا تھم دیا ہے ، بیکن آخرت جو مرف الل ایمان کے لیے ہے اور جس کی مگلیت کو افتہ تھائی نے تعمل طور پر اپنے لیے تقسوس کر جومرف الل ایمان کے لیے ہے اور جس کی مگلیت کو افتہ تھائی نے تعمل طور پر اپنے لیے تقسوس کر گاہے اور اس جا درا ہے ایک تعمل طور پر اپنے لیے تقسوس کر گاہے اور اس جا درا ہے آپ کو افتہ تھائی ہے اور اس کی تعمل طور پر اپنے لیے تعمل میں کا تقلید ہے اور جس کی مگلیت کو افتہ تھائی ہے تعمل طور پر اپنے لیے تعمل میں کی موان اور کی تعمل میں کہ تعمل میں کی تعمل میں کی تعمل میں کہ تعمل میں کی دوان اور کی تعمل میں کہ تعمل میں کے تعمل میں کا تعمل میں کی تعمل میں کے تعمل میں کی دوان اور کی تعمل میں کر تعمل میں کی تعمل میں کی تعمل میں کی تعمل میں کیا تعمل میں کی تعمل میں کی تعمل میں کی تعمل میں کیا تعمل میں کیا تعمل میں کی تعمل میں کی تعمل میں کیا تعمل کے تعمل میں کیا تعمل کیا تعمل میں کیا تعمل کیا تعمل میں کیا تعمل میں کیا تعمل میں کیا تعمل میں کیا تعمل کی تعمل کی کی تعمل میں کیا تعمل میں کیا تعمل کیا تعمل کیا ت

خود سول الله الله في حيات مباركه بن اس كي دونها يت واضح من ليس التي بين اليك مثال حضرت الإطالب كي به جواآب في كي بي المبني شفه ورحس و محافظ بني بيكن المان الن كي لي مقدر فيس تفاء آب في في قال الن كي ليه دعا ومففرت كي توارشاد باري بوا: وفي مَدا كِذان لِللنّه بني وَاللّه ذِينَ الْعَنْوَا أَنْ يُصَنَفُونُوا ا

موحت حسان یستنبیسی واسویس احتواسی پیشندورود لینگ تُشَیِّل لَهُمُ اَنْهُمُ اَصْحَبُ الْجَحِیْمِ ﴾ (۱) "نجی اورائل ایمان کے لیے روائیس کے مثر کین کے لیے یہ بات ظاہر ہوجائے کے ہمد کہ وہ دوزقی ہیں، دعاء استنقاد کریں کو وہ قرایت داری کیوں شہول" علام قرطی کے اس آ یت کے زیل ہیں کھا ہے:

<sup>(</sup>۱) التوبة ۱۹۳۰

' فسان اللّه لم يسجعل للمؤمنين أن يستغفروا المشركين فطلب الغفران معا لا يجوز ' (۱) '' الترتعائي نے مومنوں كے ليے يہ جائز قبيل ركھ ہے كہ مشركين كے ليے استفاركريں، پس شرك كے ليے وعاج مفرست جائز قبيل''

دوسری مثال ہے بے کہ رسول اللہ ﷺ نے ماس المنافقین عبداللہ بن انی پرنماز جناز و پڑھی وجو بظ ہراہیے آپ کوسلمان کہتا تھا ، حالا نکہ وہ باطن بیں ایمان سے محروم تھا واس موقع ہے بھی ارشاد خدائدی ہوا:

> ﴿ وَ لَا تُنْصَلِ عَلَى آخِدٍ مِنْهُمُ مُاتَ آبَدَا وَ لَا تَقُرُ عَلَىٰ قَبُوهِ إِنْهُمُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا و هُمُ نَسِفُونَ ﴾ (٢)

> '' ان بھی سے مرنے والول پر آ پ بھی بھی نماز نہ پڑھیں، اور ندائن کی تیر پر کھڑ ہے ہول کران لوگوں نے انشدا وراس کے دسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور بحاجہ قبق رہے ہیں''

مشہور مغمر علامد آلوگ نے اس آیت کے ذیل جم الکھاہے:

" والمراد من الصلاة المنهي عنها صلوة البيت المعروفة وهي متضمنة للدعا، و الاستغفار و الاستشفاع " (")

<sup>(1) -</sup> الجامع لأحكام القرآن :٣٤٣/٩-

<sup>(</sup>۲) التوبة ۸۳۰

<sup>(</sup>r) روح المعانى :•ا/٥٥١ـ

'' جس نماز ہے منع کیا گیاہے ، س ہے مراونہ نوجنازہ ہے اور یہ دیا واستعفار اور شفاعت کو بھی شامل ہے''

س لیے غیر سلمول کے لیے استعفارہ ایساں تو اب قرآن پڑھناہ غیرہ جا ترتیس ، اور یہ رسم نہایت فتح اور شرق نظر کے فلم اور قطعا ناور ست ہے۔

بهترين ايصال ثواب

موثڭ: - (953) مرح ثن كالصال ثواب كے لئے بهترين: دريا مشقويت عمال كيا بين؟

(مناه ظامة باو)

جو (ب: - اکثر فقہاء کے زویک 'میدنی عبادت' نماز دروز وہ تا وہ تر تی اور' امان عبادت' مینی صدقہ بقر ہائی کے ذریعہ مُر دوگوایسائی تو ب کیا جا سکن ہے، (۱) البت ایسائی تو اب کا زیادہ بہتر طریقہ صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ سے ایسائی تو اب کے درست ہوئے پر اہل سنت و مجماعت کا اتفاق ہے، چرصد قد ش بھی ایک ایساصد قد ہے جس کا اثر اور تُقع کم وقت تک محدود ہوتا ہے، جسے کمی کو کھا تا کھا دینا۔

مدق کی ابتقی صورتین ایسی بین کدان کو نفع دیریا ہوتا ہے ،اے مدد قد جارہ ہے تجمیر کیا گیا ہے ، بیالیصال تو اب کا سب سے بہتر طریق ہے ، جیسے :معجد باء ،سرتقمیر کرا دینا ، کنوان کھود دانا ، دفیرہ ،رسول اللہ بینی سے حضرت سعد بن عبادہ ہیں نے دریافت کیا کہ ان کی دالدہ کا انقال ہوگی ہے اور دوان کی حرف ہے بیکو کرتا جائے ہیں تو رسول اللہ بی نے کنواں کھودوانے کا مشود دودیا ، (۲) تو ایسے صد قریب کے ذریعہ ایصال تو اب نس کے نفع کا دیئر ورسیج ہو،ا درزیر دو

(۱) الفتاري الهندية:۱۵۱/۳

وٹون تک ہوگ اس ہے قائد وا فعاشیں ،مب ہے انعمل صریقہ ہے۔

<sup>(</sup>٢) مسند إمام أحمد بن حقيل المديث تبر ٢٢٣٥٥ يحتى ـ

# ہائے! میقر آن فروشی

مولان: - (954) بعض ها فائی قرآن مجد کمل پادکر و خمره کے طور پر مک لیتے ہیں، جب کی کا انقال ہوجا ہے، آو ورحا مان ہے رجوئ ہوتے ہیں، اور مرحوم کے ایسال تواب کے لئے قرآن پاک پاد کر بیٹنے کی درخواست کرتے ہیں، سب بیرحاط کہتے ہیں کہ ہمارے پاک کی قرآن مجد پارے ہوئے ہیں، آپ پائی سوروپ ، ہزار روپ وے کر ایک قرآن مجد بخشوالیج ، کیا ہی کل جائزے؟

(محمة عبد الحليم بحبوب آياد)

جوزی:- قرآن مجیدے ایسال کو اب درست ہے، حدیثوں سے قابت ہے، (۱)
اوراس کے اکثر فقہا واس کے قائل ہیں، (۲) لیکن آپ نے جوصورت قرکی ہے، یہ فوذ باللہ
قرآن قروش ہے نہ کہ ایصال کو اب ، جب قرآن کی حمادت کا معادضہ لے لیا حمیا، تو اس میں
اخلاص باتی ٹیس رہا، اور جو عمل اخلاص ہے فالی ہو وہ باعث تو اب نیس ، پھر جب قرآن کی
حملاوت کرنے والوں کا عمل ، بجائے ٹو دیا عث قو اب نیس ہے تو وہ درسروں کو کس طرح کو اب کا
ایصال کر سکتے ہیں؟ جب کو فی عمل ، بجائے ٹو وا ہر دگو اب کا باحث ہو، جب بنی دوسروں کو اس کا
ایصال کر سکتے ہیں؟ جب کو فی عمل ، بجائے ٹو وا ہر دگو اب کا باحث ہو، جب بنی دوسروں کو اس کا
شواب ہم نیس ہنچ گا اور بر رقم قرآن کی حمادت کرنے والے کے لئے بھی حرام ہوگی۔
عروہ کو گو اب بھی نیس ہنچ گا اور بر رقم قرآن کی حمادت کرنے والے کے لئے بھی حرام ہوگی۔

(۲) رد المستار ۱۵۲/۳۰–۱۵۱ کی:

<sup>(</sup>۱) - آن رسول الله ها قبال: من دخل المقابر فقراً سورة "بسين" خفف الله عنهم و كان له بعد من دفن فيها حسنات "عن أنس شه ( اعلاء السنن، سيم ﴿ مِنْ ٢٣٢٢ بهاب استحباب ريارة القبور عمومًا و زيارة قبر النبي الشخصوصًا و ما يقرأ قبها ) فني -

#### أزنده كوالصال ثواب

مورث -- (955) (الف) الأروق كام بوجيد دي المقال المتواقف المتابع المتا

جو (آب: - (الف) الله سنت والجماعت كنزه بك ليك فض البيئائل كالواب ووسرك كو يمينجا سكتاب وريد من حديثول ك نازت ب البينة البيئة المنال مد لحركا الصال فواب كرنا جاب ينومندوس مين اور براد روست قرآن وحديث ك فريت مين انيز الجائف فو وتصوو من وجعها: نماز وهاديت قرآن ذكر وغيره وووا عمال حديد جومنعوس نيس فرياستديل من النيخ

یں۔ انوال کا ایعیال تو ب مدیث یاسلاب صافعین کی مراحموں سے ثابت کیں۔

(ب) ایسانی قرب تردول کی طرح زندوں کو میں ایسانی قرب البسسد الواقق "کے حواسے فیل کرتے ہیں:

آمن هدام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموت والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة و الجماعة ربهذا علم أنه لا غرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حب (1) مع من غرزه ركما و غرز و على أن عرد و المراعة على المراعة عن المراعة عن المراعة و المراعة عن المراعة و المراعة و المراعة عن المراعة و المراعة و المراعة عن كارد يكون كالم المراعة كالماك

 $<sup>- (0)^{*}</sup>$  وبالمجتار $r/r^{*}$ ا۔

ے معلوم ہوا کہ جس کوالیمال ٹواب کیا جائے اس کے زندہ اور مُر دو ہونے میں کو کی فرق بین''

### قرآن مجيد كى بعض سورتوں ہے ایصال تواب

موان - (956) خصوما برده زیرا معمول برگر فجر ع قبل مورهٔ بلیمن ، مورهٔ ملک ، موره مزل ادر مزل پژه کران کا قواب بیارے نی فظ اور الل بیت کو پہلے بخش کر اپنے والدین ، مرحوم رشتہ داروں اور دوستوں کو بخشا ہوں اور شرور شی وردو شریف بھی پڑھتا ہوں ، کیا شرعا میرا بیٹل درست ہے؟

(محوفوث الدین قدیر ، کرم محرکم)

جوارہ: - اکثر انٹر الل سنت کے زویک قرآن جیدے ایسال ڈواب کیا جا سکتا ہے اس کے جوصورت آپ نے کھی ہے وہ درست ہے ، علامہ شائی قررائے ہیں:

'' جب قبرستان ہیں داخل جو تو سورہ بنیس پڑھے ، کیول کہ صدیث ہیں ہے کہ جو قبرستان ہی داخل ہوا درسورہ نہیس پڑھے ، اللہ تعالی ان ہے کہ جو قبرستان ہی داخل ہوا درسورہ نہیس پڑھے ، اللہ تعالی ان ہے اس دن عذاب کو بلکا کردیتے ہیں اور جینے لوگ قبر ستان ہی مداؤن ہیں، پڑھنے والے کے لیے ان کے برابر تکیاں ہوئی ہیں، پڑھنے والے کے لیے ان کے برابر تکیاں ہوئی ہیں، بیز شرح آباب ہیں ہے کہ قرآن ہیں ہے جو بڑھنا آب مان ہو وہ بڑھ کے ، سورہ کا قرآن ہیں ہے جو رہ منا آب مان ہو وہ بڑھ کے ، سورہ کا قرآن ہی رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی دھر۔ آب الکری، کا تقری رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی دھر۔ آب الکری، سورہ کا تقری رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی دھر۔ آب الکری، سورہ کا تقری رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی دھر۔ آب الکری، سورہ کا تقری رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی دھر۔ آب الکری، سورہ کا تقری رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی دھر۔ آب الکری، کیا تھا گئی دھر۔ آب الکری، کیا تھا گئی دھر کا تقری رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی دھر کا تقری رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی دھر کا تقری کی رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی دھر کا تقری کیا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی دھر کا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی کر کیا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی کا تقری کی رکوئ ، سورہ کیا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی کے کہ کیا تھا گئی کر کیا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی کر کیا تھا گئی کیا تھا گئی کیا تھا گئی کر کیا تھا گئی کر کیا تھا گئی کر کر گئی کر گئی

کے :اے اللہ! ہم نے جو یکی برا ما اس کا تواب فلا ت فض

يافلال فلال اشخاص كورمينياد يجئية "\_(1)

لہذا آپ کا رسول اللہ ہی اور دوسرے ہزرگوں اور الل تعنی کوابھائی تو اب کرنا درست ہے ، اور بیخود آپ کے لیے بھی باعث تو اب ہے ، البتدا سے ضروری اور لازم نہ مجھ لیس کرجس چیز کواننداور اس کے رسول بھڑنے واجب ندقر اردیا ہو، اسے واجب کا ورجہ وینا ورسٹ نہیں۔

قبرستان مين باتحدا ثفا كردعاءكرنا

موڭ: - (957) قبرستان بىل باقداغدا كردها، مانگنا كيمائے؟ كيالاس كي اجازت ہے؟

(محمر رياض احمد ، وينع محكر كالول)

جوركب: - جوبات مديث عنايت شاورقيرك باس اس كاكر ما كروه ب اورمديث

ے دو باتی ثابت ہیں: قبر کی زورت اور قبرے پاس کھڑے ہو کروعاء کرہ:

" ويكبره عنيه القبير سالم يعهد من العينة و المعهود فيها ليس إلا زيبارته والدعاء عنده

(r)"[385

سپ مے قبرے پس جنت أبقيع بي باتھ افعا كرد عاكر تامي ثابت ب:

" حتى جنه البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع

يديه ثلاث مرات" (٣)

اس کے قبرستان بس باتھ افغا کروعا کی جائنگ ہے ،البتہ باتھ افعاتے وقت ابتارخ

قبلدى طرف رى خەندىكى تاركى طرف.

 <sup>(</sup>۱) رد المحتار :۳/۱۵۱/۱۰ صلاة الجنازة -گن-

<sup>(</sup>r) - الفتاوي الهندية:ا/١٦٩ـ

<sup>(</sup>۳) - همنديج معيلم اموي*ڪٽير:۱۹۵*۳-

#### قبرستان مين دعاء كاطريقه

مولان:-(958) قبرستان میں صاحب قبر کے لئے دعاہ شرق کی طرف درنے کرکے پڑھی جاہئے یا قبلہ کی طرف؟ (محد امان سدی بید)

جوافرہ: - فادی عالمکیری میں قبر کی زیادت کا ادب یہ بنایا کمیا ہے کہ قبرستان میں

دافل ہونے کے بعد جوتے اٹال وے، پھرصا حب تجری طرف متود ہوكر كے

" السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا و

لكم أنتم لنا سلف و نحن بالأثر " (١)

" اے اصحاب تیور! الله تعالی جمیں بھی معاقب کردے اور

حمدين بحى ، آب بم ي بل جان واللوك بن ، اور بم

لوك كى آب ك يجيه آف والي ين"

چکر جب صاحب تیر کے لئے دعا وکرتی ہو، تو اس طرح دعا وکرے کہ پیشت قبر کی جانب ہوا در چیرہ قبلہ کی طرف ۔ (۲)

# قبر پرسورہ ملک دم کرے پانی ڈالنا

مون :- (959) ایک سال پہلے عاری والدہ کا انتقال ہوا اور ٹن ہر جعدا اسرت سورہ ملک پڑھ کر پائی پرة س کرے دالدہ کی قبر پر ڈالنے کے لیے کئی کوریق موں ، ایسا کرنا جائز

 <sup>(</sup>١) البجلم للترمذي :/٣٠٣/ أبواب البجلمائن «باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر » من ابن عباس خ» \_

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية : ٥/٠٥٠ باب في زيارة القبور ــ

ہے و ٹیں ؟ 'یا سورہ ملک کی تفاوت کرنے سے مذاب قبر کم بوتا ہے؟ بعض توکول نے جھ سے کہا کہ سرف پائی ڈیک قبر پ نہیں بکسائل قبرستان کی تمام قبروں پر ڈالٹا ہوگا، جب کہ انسا کر تابہت مشکل ہے، بھٹے مسئلہ کی رہنمائی فرما کیں۔ ( رضیہ سلطانہ، باگر کہ روڈ)

جوزگر:- روایات میں مورد ملک کی بہت فضیلت آئی ہے، صفرت ابوہر رہا ہوا۔ کہتے جین کر مول اللہ مختائے فرمایا قرآن میں تمیں آندوں پر شمل ایک مورہ ہے، جوانسا توں کے لیے خدا کے مفود شغامت کرتی ہے، تا آ مکداس کی منفرت کردی جائے راوروہ مورہ ملک ۔

> " إن سورة من القرآن ثلاثون آية • شفعت الرجال حتى غفر له • و هي سورة تبارك الذي البده الملك " (1)

ای طرح معترت این عبال عیف نقل کرتے ہیں ، کدر سول اللہ بھائے اس سورہ کے بارے می قرینیا: میعقاب قبرت رو کنداور نجات ولائے والی ہے:

> " هي المانعة » هي المنجية » تنجيه من عذاب القبر " (٣)

اس لیے سورۂ ملک کاپڑھنا اوراس کا ٹواب مرجو بین کو پہنچ ٹافا کو مند ہے ، لیکن اس سورہ کو پڑھ کر پانی پر ڈم کر کے قبر وغیر و پر ڈالنا درست ٹیس ہ اس سے ندمر حوصہ کوٹو کی ہوگا ، ندخود آپ کو، بلکہ اے شرقی طریقہ بجھ کر کر ہا تو ہدعت اور باعد بھا گن و ہے ، دسول الشہ الکالے تر ندو پر تو

 <sup>(1)</sup> الجامع للتومذي معديث فيم ١٠٠٠ ٢٨ وكل ...

<sup>(</sup>٢) الجامع للترمذي ،مديث تم ١٨٩٠ <mark>عثي \_</mark>

ة م فرمایا ہے ، (۱) کیکن مردہ یا قبر پر دَم کرنا آپ ﷺ نے ٹابٹ ٹیس واس لیے آپ قر آن مجمیہ اور سور دَ ملک کی تلاوت کر کے والدہ کے لیے ایصال ٹو اب کیا کریں۔

#### عورت کا قبرستان سے گذرنا

مو (آن: - (960) یس نے ایک کتاب یس پڑھا تھا کہ حورت کا قبر ستان ہیں جا تا محمد ع ہے لیکن میری مجبوری ہیہ کہ میں مدر سرکو جائی ہوں تو راستہ ہیں قبر ستان مل ہے میرا گذرو ہیں ہے ہوتا ہے، تو میرا اس طرح قبر ستان ہے گذرتا اسلامی نظر تظرے کیا ہے؟ (صور رُدُیا، جو کی ہیت)

جوارہ: - حضرت عائشر ص اللہ تعالی عنها کا اپنے بھائی صفرت عمد الرحمٰن بن ابی کر چھ کی قبر پر آ نا اور زیارت کرنا ثابت ہے ، (۲) نیکن چونکہ خوا تین عام طور پر اپنے جذیات پر قابونیس رکھ یا تیں اور جزع و فزع ش جلا ہوجاتی ہیں ، س لئے از راہ احتیاط علاء نے خواتین کوقبر ستان جانے ہے سے کیا ہے ، لیکن بیمما تعت زیارت تیرکی نیت سے قبر ستان جانے کی ہے ، قبر ستان سے خواتین کے گذرتے ہیں کوئی قباحت نہیں ، اس لئے آپ قبر ستان ہے گذر کر درمہ جاسکتی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) - الجامع للترمذي مدعث تم ١٠٥٥-ال

#### خواتین کا قبر کی زی<u>ا</u>رت

مو (أنّ: - (961) كيا خواقين النيخ عزيز مرعوثين ، شوهر، والدين إدومر مدرشة وارول كي قبرول پر جاسكتي بيل؟ (عمر كليم احد ، رنگ روز )

جوارات - رسول الله والآلے ایندا تاہری زیادت سے منع قربایا تھا، بعد کوا ہے ہے اس کو دو گورت کی تقریبات کے بغیر زیادت قبری اجازت مرحمت فربادی ، تاکہ لوگ اس ہے آخرت کو ایک نے افراد کا درجہ بنا کیں اس کے بغیر زیادت قبری اجازت مرحمت فربادی ، تاکہ لوگ اس ہے آخرت کو ایک نے کا درجہ بنا کیں اس کے بغیر دیارت نہیں ہورتی ہی شامل ہیں ، شمس الان تدمزت نے ای کورتی ہی شامل ہیں ، شمس الان تدمزت نے ای کورتی ہو ایک کورتی ہی شامل ہیں ، شمس الان تدمزت نے ای کورتی ہو ایک کورتی ہو ایک کورتی ہو گئی ہو اور معفرت موجود ہو گئی ہو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کو ایک ایک ایک کو ایک ایک کا بری کے ایک کو ایک کو ایک ایک کو ایک کا بری کے بری کر ایک کو ایک کا بری کے بری کر ایک کو بری کی کو کر کی کو کر کی میں خیال دکھا جا تا ہے ۔

" و کید غیری فیارت کو کے بری کا دیارت کو کر دیارت فیال کا العیت فی حیدات ا

عن القوب و البعد " (") "ام المؤسين سيدنا معفرت عائش دشى الله تعالى عنها كابيان ب كر دوم ترشريف عن جب تك مركاء دو عالم هظا ادر معفرت ابوبكر عطة كى قبرس تحيى ، عن ب يشكف كيثر سكا

<sup>(1) -</sup> مسئد أحمد ؛ عن أبي بريدة :حدعثأبر:١٢٣٠ـ

<sup>(</sup>٢) - الفتاري الهندية: ١/٩٠-

<sup>(</sup>٣) حاشية جامع البسانيد و السنن :٣٥٩٠ مديث فمر ١٩١٥ وكان

٣) - الفتاري الهندية (٣٠٥/

زیادہ خیال کیے بغیر جایا کرتی تھی بھین جب حضرت محریقات کاروف می آفیان مولی اتو چیل کدہ فیرعرم تنے اس لیے انچی طرح کیڑوں کا ابتہام کر کے زیارت کے سلیے جاتی تھی" (1)



# قبرون ہے متعلق احکام

قبری قیت

مون :- (962) آج کل بہت ہے قبر ستانوں کے گران کار دوگر زیمن کے لئے بزاروں دوپ نذرائے کے طور پر مانگتے ہیں، اسکے بغیر قبر کی چگہ نیمی دیجے او کیا ہی طرح رقم لینااورد بٹادرست ہے؟ (محمد الم محمور)

جو (رب: - اگر کوئی فخص اپنی مملوکہ زمین میں قدفین کے لئے چید لے تو محج مُنی ب، (۱) کیونکہ اپنی مکیت فرونت کی جاسکتی ہے، لیکن جو تیرستان دانف ہان کوفرونت کر نا اور کس نام ہے قبر کے پیسے دسول کرنا جا ترقیس (۲) اوران دانت جو مقابات قبرستان کے طور پر

 <sup>(</sup>۱) "سئل في رقف له شاظر و متول من لأحدم التصرف بلا علم الآخر؟ أجاب: لا ينجوز او النقيم و المتولى و الخاطر في كلامهم بنعني واحد" ( ود ألجاب: ١٩٤/٩٠) مطلب ليس للمشرف التصرف أحقى -

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة مديث برس الله المناه الجهاد في سبيل الله المناه

استعمل ہوتے ہیں دوسب کے سب وقف ہی ہیں وہی کے متولیوں کوالیے گناہ کے کا مسے بھا چاہئے کہ بیرد شوت اور باطل خریف پرلوگوں کا بال کھانا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو بدایت دے۔

### قبرون كو پخته بنانا اوركتبه لگانا

مون :- (963) تروں کو پند بد کراس پر کند مالیا جاسکا ہے یائیں ؟ اگر نیس تو یز رگان وین اور اولیا واللہ کے قبورجو پلات اور کنبدوں کی شکل میں بیں اور اس میں بعض جگہ تر آئی آیات وغیرہ لکھے ہیں وال کے متعنق شرکی تم کیا ہے؟ (ریاض ایحق سنگور)

جواراب: - تبرکو ہفتہ بنائے کی حضور ہیں نے ممانعت قرمانی ہے، (۱) اس لئے یہ بالکل وائز نمیں ہے بصرف سادہ پھر افریاز کے لئے لگایا جا سکتا ہے ،کیتہ نصب کرنا محروہ ہے ، (۴) پزرگوں کی تجربع پوکند تعمیر کردئے مکے ہیں، وہ مب خلاف شرع ہیں، اورخودان بزرگوں نے اس کو پستدئیمیں کیا ہے۔

مشكوة شريف أل:۱۳۸۱.

<sup>&</sup>quot; وفي الجامع الصغير لنسيوطي - نهى رسول الله ﴿ أَن يتعد على القبر وأن يجمس أو يبنى عليه "(٢/ ٣٨٤)" ولا : رى أن يزاد على ما خرج منه ونكره أن يجصص أو يطين - أن النبي ﴿ نهى عن تربيع القبور و تجميعها " (كتاب الآثار لإمام محدد " ٤٠٠).

مولانا احد مضاخان فاصل پر بلی ی اپنی کتاب ' زیدة الذکیه ''صفوه سر پر ککھنے ہیں ، قیر کے اوپر چنائی کرنا یا قبر پر چنسٹایا اس کی طرف تمازیس مذکر : سب شنع ہے ۔

 <sup>(</sup>۲) "نهى النبي الله أن يكتب على القبر شيئًا "رواه ابن ماجه وحدكم في المستدرك كلاهما عن جابر حديث صحيح" ( الجامع الصغير للسيوطي :
 (١٨٥٠)

### قرمیں حضور اللہ کے بارے میں سوال

مولاً: - (964) میرے مطالعہ علی ہے بات آئی ہے کرمیت کی تے فین کے بعداس سے تین سوالات کے جا کی کرا) من ربك ؟ ( تیرارب کون ہے؟ ) ( ۲) ما دینك ؟ ( تیرادین کیا ہے؟ ) (۳) مسن نبیك ؟ ( تیرے فی كون بین؟ ) محر تمارے یہان ایک صاحب نے کہا كرتم میں دوئی سوالات كے جا كیں گے، تیرادب كون ہے اور تيرادين كیا ہے؟ تو كیا تمارے ترقيم ملائے كہ بارے على سوال فين بوكا؟

<sup>(1) -</sup> مسئن أبي داؤد *، مدعث ير ٢٤٥٣، ع*ن يراه بن عازب ١٠٠٥ المسئلة في القداء عذاب القداء

ے کام لیا اور تہ ہی بھوداروں کی چیروی کی ، " لا در بست و لا خلیت " (۱) بیادراس الحرح کی اور میمی روایات جیں پنن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کھے کے بارے میں بھی موال کیا جاسے گا۔

## حفرت علی ﷺ کی قبر کہاں ہے؟

مون :- (1965) من نے کی صاحبان سے مذہب کہ حضرت علی دی در ارشر دینے کا کوئی پینڈیس ، انقال کے بعد آپ چھ کو ایک سائڈ ٹی کی چینے پر ڈال کرجنگلوں کی طرف رواز کر دیا گیا ، کیا ہے جے ہے؟ (فریشن محد خان ، چندرائن کور)

جو رئر: - علی پیچانے کیا رہے جس محققین کی دائے ہے کہ جب آپ پیچان کی وفات اور کی تو معفرت مستن پیچانے نے اپنے میچانہ پر نماز جناز و پڑھائی، اور کوفدے'' دار الإمسار ہے'' ش آپ پیچانہ کی تدفیق شمل میں آئی، یہ جو بعض معترفت نے کہا کہ آپ پیچان کی تعقید کی نفش مہارک موار کی برر کی گئی، اور وہ اسے لے کرچلی گئی، چرپی نمیس چلا کہ آپ پیچانہ کی نفش کہاں گئی، شہور محقق اور مؤرخ علامہ این کیٹر نے مکھا ہے کہ

> آنقد!ُخطأ و تكلف مالا علم به ولا يقبله عقل ولا شرع (۲)

> " بید خلط اور لاعلی پرتن بات ہے ، جے ندمشل تبول کرتی سے ، اور ندشرع"

کیا حضرت علی ﷺ کی قبرا فغانستان میں ہے؟ موڭ: - (966} افغانستان کے ثبل میں واقع ایک

<sup>(</sup>۱) - صحيح البخاري: ۱۸۸/۱

<sup>(</sup>r) - البيناية والنهاية :<sup>۳۲۰</sup>/۲۰

ایم شہر مزار شریف سے متعلق آیک فی دی چینل بیس بنایا گیا کہ وہ معفرت علی رائر مقدس ہے اس دوخہ پر از بک کیا فرار مقدس ہے اس دوخہ پر از بک کیا فر رشید دو تم کو حاضری دیے اور کامیالی کے لئے وعاما تکتے ہوئے و کھایا گیا ، مزار شریف میں واقع روضہ کی حقیقت کیا ہے؟ براو کرم معفومات ہے گاہ فرما ہے۔
حقیقت کیا ہے؟ براو کرم معفومات ہے گاہ فرما ہے۔
(محمد جمید اللہ فان ، اوسٹ ، سیطی گوؤہ)

جوارب: - سيدنا حضرت على هذه كي مد فين كهان بهو مل ؟ دس ملسله بين الن علم اورمة رفعين المراقب المراقب

کے بیان عمل کافی اختلاف رائے بازجا تاہے، الل تشیع تجف کو آپ منظہ کا مرفن قرار دیتے میں الیکن علاجا الل سنت نے اس کو ہے اصل قرار دیاہے، اور یون بھی کوفید میں شہاوت اور نجف میں

۔ قد نعن مجھ عمر نہیں آئی ،علاء الل سنت کے بیان عمل انتقاف پایاجا تا ہے ،کیکن این جریزُ اور این محیر نیز دوسر سے محتقین کی دائے ہے کہآ ہے علانے کی قدفین کوفیدی عمل ' دار الاساد ہ' ' کے پاک

بیرد نج کی دجہ ہے بلی ہیت اور صحاب خان کے برترین وشمن تھے اور انہوں نے ای جھٹرے کل اعظمار کو شعبہ کی راہ الرح کا مصاب میں اور ان اور دعیت کے مسید بندیں جھٹے کے مسید رابطہ جھٹے ہے تھے میں

شہید کیا واس لئے آ ب منط کے اہل خاندان حضرت حسن منط و معرت حسین منط ، حضرت محدین حضیہ وغیرہ کا خیال تھا کہ کہیں یہ بدرین اپنے بغض میں آ ب منط کی تیرشریف کو کھود ند ڈالیس واس

کے قبر کی جگہ کو تنی رکھا میا اور اس کی زیادہ تشہیرے اجتناب برج میا ، (۱) اس لئے حزار شریف

ين معرت على على خا كرا مواب امل إت ب ويمثل اس والليم كرل باورنها رج -

قبرمين شهداء سيسوال وجواب

مورک - (967) کیا قبر عی شهدا مرام ہے عکر ونگیر کا موال وجواب ہوگا؟ - (محرفسیرعالم میلی ، جالے ، در میشکر)

<sup>(</sup>۱) - وكحكة المعرفية والمعينية عام ١٠٠٠ على

مجوزات: - سوال وجواب بوگا ، بلاعلام سعدالدین تغاز الگ نے تکھا ہے کہ معزات انبیاء کرام سے مجی سوال بوگا ، (۱) البت سوال ناس بھی ان کی معقمت کو خوار کھا جائے گا۔ (۲) ویسے ملائی قاد کا کی رائے ہے کہ انبیاء ، بچیل اور شہداء سے قیر عمل سوال تخیل ہوگا: "واستشنی میں عموم سوال القبر آنبیلہ علیہ السلام و الأطبق ال والشهداء ، فیفی صحیح مسلم آنا، عیلیہ السلام عن ذلک فقال: "کفی

سارقة السبوف شاهدًا "(٣)

قبرستان مين آگ لڪانا

مور (5:- [958] یہاں پر ایک مید کے بازو میں تجرمتان ہے، جس ش تجروں پر برسات میں گھاس آئی ہے، اور کھائی کت جائی ہے، اس کے اور کھائی کت جائی ہے، اس کے اور کھائی کت جائی ہے، اس کے بعد اس کی تعروزی گھائی ہے، اس کے بعد اور کھی کا جائی ہے، اگر اے ایسانی چوز بھی دیا جائے تو مو کھی کر کئی میں اس جائی ہے، لیکن یہاں جااد یہا ہا ہے جس سے تجروں پر جس کے لک جائی ہے اور قبروں پر جائے کے سے تجروں پر جائے کے سال کی ہنتوں، بلکہ میوں تک رہے ہیں، کیا ایسا کرنا شرعا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) قال السيد أبو شجاع: "أن للصبيان سوالا وكذا للأنبياء عليه السلام عند البعض" شرع عقائد .9\*

<sup>(</sup>۲) وارمايل

<sup>(</sup>۳) شرح فقه لکیر: گن:۱۳۸∟

جو رُب: - قبر پرآ گ جلانا کمروہ ہے ، عمرو ہن العاص خطف کے بارے بیل رہ ایت ہے۔
کہانہوں نے قریب یہ مرک اپنے صابز ادے ہے کہا کہ جب میری موت ہوتو کی تو حہ تواں کو
اور آ گ کو ساتھ شدلان ، اس سے استدلال کرتے ہوئے حافظ این ججڑ وغیرہ نے قبر پرآ گ ۔
جلانے کوئٹ کیا ہے ، (۱) فقتها و حند بیس ملام طحطا دی وغیرہ نے تو صراحت کی ہے کہ قبر میں آگ گ
میں کی ہوئی اینٹ مجی استعال نیس کرنی جائے ۔ (۱)

جس کی قبرنه چوه اس پر عذاب قبر

موران:- (466) عذاب تبر کے تعلق سے منتے ہیں کہ قبر میں مردہ سے سوال و جواب ہوگا اور مردہ فرشتوں کو جواب وے گا، جس آوق کی قبر تل نہ ہویا پانی شی فرق ہوگیا ہو، یز کسی آوی کو در ندہ اور شیر وغیرہ نے کھا لیا ہو، تو ایک صورت شیں کیا ہوگا؟ (سیدافروز اجر علوی، کش باغ)

جوارہ: - الل سنت والجماعت کا اس بات پر انفاق ہے کہ عذاب قبر اور سوال وجواب وغیرہ کا تعلق ان لوگوں ہے بھی ہے جو یا کی بھی غرق ہو گئے ہوں یا جن کو جا توروں نے کھا لیا ہو۔

> " إن الغريق في العناء والمنأكول في بطون النحيوانات و المصلوب في الهواء يعذب وإن لم

نطلع عليه " (٣)

درامس عذاب قبر کا لفظ آیک اصطلاحی لفظ ہے اور قبر سے صرف زیمن کا گڑھا مراد تہیں ہے، بلکہ عالم و نیا اور عالم آخرت کا ورمیانی وقد مراد ہے جس کو عالم برز رخ کہا جاتا ہے ، السانی

 <sup>(</sup>۱) سفن أبي داؤد معده أبر: ۱۳۵۱، باب في اتباع الميت بالغار .

<sup>(</sup>۲) و کھے داشیہ طحطاوی اس ۲۵۱۱

<sup>(</sup>۳) اشرع عقائد نسفی اگن:۱۰۰۰

جہم خواہ ذرات کی شکل میں ہو، عالم پرز نے بین روح ہے اس کا ربطاس حد تک پرقر ار رکھ جاتا ہے کہ دہ آ مام و تکلیف کو تسمین کر سکے، خواہ وہ کی درندہ کے پہیں بیس ہوں پانی بیس، یاز مین بیس مدفون ہو، اور گا ہر ہے کہ ذبین بیس بھی انسان کا سالم جہم تو بہت وٹوں پاتی نہیں، دہتا بلکہ جہم کے ذرات مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں ، اس لئے عذاب قبر کے سلسلہ بیس اگر بیا عمر اس ہو کہ انسانی جہم برتی نہیں رہتا تو یہ بحر اش افوز بلی قبر کے بارے بیس بھی کیا جاسکتا ہے ، اس لئے بیا عمر اس

حساب وکتاب ہے پہلے ہی عذاب قبر کیوں؟

موڈٹ: - (970) میرے بعض سائٹی کہتے ہیں کہ قبر شی هذاب کی بات درست کمیں ، کیوکٹے قرآن میں اس کا کوئی ذکر ٹیمیں ، نیز جب انہی شکل اور بدق کا فیصلہ تل فیمیں ہوا ، تو عذاب و بنا کیسے درست ہوسکا ہے؟

(ایگریزی میں دسختاغیرواشح)

جو(ن:- (اغب) بهکمتاکی نیم ہے کوٹر آن مجیدیں عذاب تیرکا ذکرتیں ،آل فرمون چومشرت موک تفیقی کے مقابل ٹرقاب کے گئے تھے ان کابارے پی انڈنی و کا دشاہ ہے: ﴿ اَلْمُنَالُ يُعَرَّضُونَ عَنْيَهَا عُدُوَّا وَ عَشِينًا وَ يَوْمَ ثَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخُلُوا آَلَ فَوْعَوْنَ اَشَدٌ الْعَدَّابِ ﴾ (۱) السَّاعَةُ اَدْخُلُوا آَلَ فَوْعَوْنَ اَشَدٌ الْعَدَّابِ ﴾ (۱)

یں اسمام اس پر وزی سے جارہے ہیں اور جس وال آیا مت قائم ہوگی تھم ہوگا کہ آل فرعون کو شعف ترین عذاب میں مدافل کران'۔

<sup>(</sup>ا) المومن ۳۴ ـ

اس آیت میں کی الحال جس مذاب کا ذکرے اللہ ہے کماس سے قبرو برزخ کا عذاب إ

(پ) عفراب قبره راهس عذاب آخرت کی تمہید ہے وآخرت میں صوب و کراپ محفیا اتمام حجت کے لئے ہے نہ کی روائے تے لئے کہون عذاب کامنتخل ہے اور کون میں ؟ کیونکہ الشاتعاني تحظم ميں يہات پہلے ہے موجود ہے كہ في الواقع كون عدّاب كاستحق ہے اوركون أيش ؟ الله توی لممانغیب جیں ، دوکلوق کے انجام کوجائے کے لئے صاحب وکٹ سے محتاج نہیں ۔ حقیقت بدیت کرقبر می عذب کے منظ پر مکٹرت کیج وسرح احادیث موجود جیں واس پر اہل منت

والجموعت كالجماع بجاوراس كالكارتمروي شن داخل عد اعتذازا الله منه -

### كافرق روح اوراس يرعذاب قبركامسكه

موث: - {971} اكر ) فرانسان مرجائے تو اسے جا وہ جا ہے الیے فنس کی روح مقد کے پاس جاتی ہے پاکش ا اور س برقبر کالفذاب کس هر ج بوتا ہے؟

جوزے: ﴿ جول بِي السَّانِ كِي مُوتِ وَاقْعِ بُولَ ہِے وَاس كِي رُوحِ الكِي جِانِي ہِے، لِمُد موت نامنی دورج نظنے کا ہے، نیکول کی روح ''علیمین ''عن بور ہر دل کی'' بیسنجین ''عش علی عِالَى ہے، پھر انسان کی ماش وٹن کر وی جائے یہ جائے ، یاسمندر میں ڈال دی جائے ، یا ریزه ریزه کردن جائے ، یہ یوں ہی محفوظ کر دق جائے ، ہر مدلت میں اس برعالم برزخ شروح موج تاہے،عالم برزٹ میں اللہ تحال کی تقدرت سے روٹ اورجم کے درمیان ایک ناویدواور آن و يكفانعل قائم ربتا ہے، دنہ میں س كاادراك تبين كيا جاسكا، بيكن آج كل تمثيلات ہے اس كو سمجها جاسکتاہے ،غور تیجئے کدنی وی سنیش اور نی وی کے درمیان پر یہ یو اشیشن اور دیئے تو کے ودمیان کوئی محسوس راه طربیس ،لیکن برقی لبرول کی عدد ہے آیک مجکہ کے مناظر دوسری مجکہ نہایت سوات سے دیکھیے جا سکتے ہیں ، جب انسان السی ایجادات کو دجودش السکتا ہے ، تو خالق کا تفات کے لئے روح اورجم سے ذرات کے ورمیان رابط استوار کرنا کیا و شوار ہے؟ روح اورجم کے ای رابطه کی وجہ سے راحت وکلفت اور تو آب وعذاب کا احساس ہوتا ہے، اس لئے ایسانہیں ہے كرلاش جلاوية كي وجرسه نسان الله كاكرونت كدائر وسه باجر كال آستار

میدان حشر میں بندول کو کس نسبت سے بکارا جائے گا؟

موڭ: - (972) محشر ميں بندوں كو مال كي نسبت ے بکارجائے گایاب کی تبہت ہے؟ اگر مال کی تبہت ہے يكارا يؤائه كالوال كاكياسب بي؟ ﴿ (محدما جد، أقوت) جوار :- بعض روایات میں میدان حشر ش ماں کے نام سے اولا و کے مکارے

جانے کا ذکر آیا ہے، (۱) اور ال علم نے اس کی تنکست بیکھی ہے کہ جولا کے زنا ہے پیدا ہوئے ہیں ، اس میں ان کا ستر ہے ، ( ۲ ) نیز حضرت میسی النظیفاز کی اس میں رعایت بھی مقصور ے کہ ب اللہ ک پدائش بغیریاب کے ہوئی تی اوا) کیکن سمجے و معتبرروایات سے معلم ہوتا ہے کہ قیر مت بیل بھی لوگ اسپے دالدی کے نام سے پکارے جا کیں گے، چانچ دعفرت الرورواء 🕳 ہے مروی ہے کہ رسول اللہ 🙉 نے ارشاو قرمایا:

> " مُدعون يوم القيامة بأسمائك و أسم، ابائك فأحسنرا اسمائكم "(٣)

<sup>(1) -</sup> ديکھتے: حاشيفهرع سين آبي داؤد: ۱۲ ۱۲ کھی۔

<sup>(</sup>۲) حوالہ مابق ماوراس کے لیے دیکھیئے تھنے ویلوی کی ''لمعاملیہ''

<sup>(</sup>٣) - و بچھے: حاشیرتیم عدر سسندن آبسی داؤد:٣/٣ عادماس کے لیے دیکھے: فیخ دماوی کی

<sup>(</sup>۳) - سنن این داود ۲۷۲۴۰<sup>26</sup>ی۔

'' تم نوگ تیامت کے دن اپنے اور اپنے والد کے نام ہے ۔ نگار سے جاؤ کئے ، اس لئے اپنانام مجترر کھو''

فخنث كاحشر

الوالا: - (973) مرددگورت كالدونستى كالايمت شىكيا حشر موكا؟ كياان سي مجى موال موكا؟ اوروه مجى جنب اوردوز ن شىدالل كام جاكي كيان كوشى بناديا جائ كا؟
(م مَنْ مَدْ يدراتور)

جو (آپ: - تفتی بھی افسان ہی ہیں ، وہ بھی مردوں اور مورتوں کی طرح احکام شریعت کے مکلف ہیں ، البتہ جیے مردوں ومورتوں کے احکام بھی فرق ہے ، اس طرح خطی بھی مرد کے تقلم بھی ہوتے ہیں اور بھی مورتوں کے ، دور بھی مرد وجوزت کے ملے جلے احکام جوری ہوتے ہیں ، اور جو بھی احکام شریعت کا مکلف ہے وصاب و کہا ہے اور تواب وعقاب ان سے متعلق ہوگا ، اس لئے آخرے بھی شنتی کے ساتھ بھی حدیب اور جزاء کا محالمہ ہوگا۔

> کیا خودکشی کرنے والا ہمیشہ دوز خ میں رہے گا؟ مون :- (974) اگر کوئی سلمان مردیامورت خود شی کرلے تو کیاہ ہمیشد دوزخ میں رہے گا؟ (محدام پر ملکنڈہ) - دھی سلمان میں شدہ شدہ میں سامیسی سامیسی

جوارات: - رسول الله وفظ في ارشاد قربایا ب كه برسوس جنت تل واقل موكا ، خوركشی كی وجه سه آدى دائره ایمان سه بابرتیش فكال ، اس لئے افشاء الله خودكش كرتے والا بھى اسپند جرم كى سرا فكھنے كے بعد جنت ش داخل موكار

# متفرق مسائل

#### شهبيداوراس كااجر

مونٹ: - (975) کس طرح کی موت مرتے والے حض کوشریعت بی شرید کہاجاتا ہے، کیا شہید واقع جنتی ہوگا؟ (حمد ادر لین مرز ارتول چوکی)

جموارہ: - شہید کے جتی ہونے کا ذکر متعدد آنیوں اور حدیثوں میں موجود ہے، (1) شہید کی دوشمیں ہیں، ایک حقیق شہید، جود تیا کے حکم اور آخرت کے اجروقو اب دونوں پہلووں سے شہید جوں، بیرہ ولوگ ہیں جود بن کی سریاند کی دخفاظت با جان و مال اور عزات و آبرو کے بچا کا میں مارڈ الے جا کیں اور ان کی موت برسر موقع واقع جو جائے، زخمی کئے جائے اور دفات پانے کے درمیان آئیس اسہاب و نیا سے فتح اندوز ہوئے کا موقع شطا ہو، (۲) چنا نچہ معرب معید بن زید ہے۔ رمول اللہ کی سے دادی ہیں، آب کی شاہ اور اور ا

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجة مديث أمر ٢٤٥٣ باب فضل الجهاد في سبيل الله على-

۲) رد المحتار :۱۷۲/۱ مکتبرشوب کوئند تیمی ...

"جوائي مان ئي حفاظت مين مل كن جائد وه شهيد ہے،جو

اہنے ایل وعمیال کی حفاظت میر حمل کیا جائے وہ شہید

ب، جود بيل جان كى حق علت على مارا جائے ووشمبيد سے واور

جواہینے وین کی حفاظت میں مارا جائے وو می شہید ہے '(ز)

الیے مخص واس کے خون کے مرتبی ویٹیرنٹس کے دفن کردیا جائے گا، پر مختص انہیں اس ب کی جد ہے مارا جائے کئین اس کی موت بر مرموقع شاہو کی ایادہ چیعی کی بیاری ایک دنیے وہے م

ن وہید ہے مارا جائے میں اس کی موت بر سرمون شہول میادہ چیف کی جائز کی بیلیک دمیر ہوسے جائے میں کو بھی حدیث میں شہید کہ کیا ہے، وہ فقتم و نیا کے اعتبار رہے شہید میں ہے، عام مردول

آن کی طرز آاے نفسل دکنن اواجائے گا از ۲) نیکن انشا وابقد آخرے میں اے شہیدول کی طرح انتہا میں اسلام کا انتہا ہوئے ہوئے ہوئے کا از ۲) نیکن انشا وابقد آخرے میں اے شہیدول کی طرح

اجروزاً إِنهَ ما معل يوكا النيسة ثبرا وش آب وفيلان الرجح أفي وكول كوثار فرمايا ب. (٣)

شهادت اورؤين

سوڭ: (976) شہيد کے مارے محدہ معاف كردے جات ہن، كيا شہيد كافر خد يكى معاف بوجا ہے، يا كرد شرك فرمدان ہے لأدار وہ ہے؟

( كَارِيُ الجُمَالِيمِ خَانَ الْكِيرِ بِأَرْقٍ)

ر فارس المراض ا

 <sup>(1)</sup> سفن أبي داود الصحفات ١٣٤٥.

<sup>﴾ [7] -</sup> الجامع للنوساي معريث أبر ١٦٣ عبان ملحاء عن الشهداء من هم محرّ مـ

<sup>(</sup>۳) حوالهمايق۔

كرشهادت كے باوجود انسان وين كي و مددارتي ہے يرى الذمرتيس ہوتا ، رسول اللہ ﷺ كا ارشادے" يقفوللشهيد كل ذنب إلا السين" (1)

شہیدکون ہے؟

مون :- (977) کیا آماد ش مرنے اور سانپ کے کاشے میانانی میں بہرجانے میا آگ میں جل جانے والے شبید کہلا میں مے؟ (واجد علی خان یعیز س)

جوڑی: - بعض مرحویان دہ ہیں جوشل دغیرہ کے احکام میں بھی شہید سکھے جا کیں ہے، اور اجر دقواب کے انتہار سے بھی، جیسا کہ اگر کسی فض کوفساد ہیں قبل کردیا گیا، اور اسے زخی مونے اور مرنے کے درمیان دنیا کی کسی چیز سے مستنید ہونے کا موقع نہیں طاجس کوفقہ کی اصطلاح میں 'ارمزانٹ' کہتے ہیں، (۲) ایسافنض دغوی احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہے، اور آخرت عمی افشا دافندا سے شہادت کا اجربھی لے گا، بعض حفزات وہ ہیں کہ جن کو آخرت میں شہادت کا اجر لے گا، فیکن دفیا ہیں ان کا تھم شہید دن کا سائیس، یعنی آئیس بغیر شسل کے وقن تیس

كياجائة كا ويبيد: يانى مين و وب كراورة حل مين جل كرمرنے والوں كوة ب ﷺ نے اى مين شاركيا ہے، (٣) ابدة عديث مين مائي كريد وض كا ذكر تين .

هبداء پرسوگ

موڭ: - (978) قرآن مجيد شي هبداء كي إرب يش آيا ہے كه بم نے مؤشين كي جان ومال جنت كے كوش

<sup>(</sup>۱) - مستيح مسلم (۲۵/۳)

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية: / ۲۸ الكتاب الجنائز كي ...

<sup>(</sup>٣) - مشكوةالمصابيح ، عن جابر بن عثيق ظه: ٣٢١/٥-محمد هاموهو به معمد به بعد به به بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد

خرید فی ہے، اس مودے پر خوشی مناؤ، پیرکیان کی موت رخم منانے کا جوازے؟ ( تعمود پیانی، حیدرآباد)

سلماتوں کی جان ومال کواند تعالی نے جنت کے بدار قرید لیا ہے ، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر تعنع كاسوداكيا موسكما يه كه فاني جان و مال كاسودا جنت كي لا فاني نعتول يربوراي ليخ الله اتعالى نے ارشادقر مايا ہے كاس مود ، يرخش موجاة ﴿ فَاسْتَنْهُ مِنْ وَا جِبَيْ وَ كُمُ الَّذِي بسانيد عَشَمَ سِهِ ﴾ (١) اس لئے سيح ہے كدائجام كا التبار سے ايمان واسلام يرموت اور ا الخصوص هما دت كى موت ايك وأمن كے لئے مرد وا جان فرا ب بيكن جو كلد بهما نكان كو فطری طور پر اسپے عزیز وا کارب کی جدائی کا رغج ہوتا ہے، اوراس قطری رئج و تکلیف سے ا انبیا بھی سیحتی نہیں : اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اپنے عام دشتہ داروں کی موت برتمی دنوں ا تک اور شو ہر کی موت پر اس کی بیوہ کو جارمیند وس دنوں تک سوگ کی اجازت وی ہے، بشرطيكه شرق حدود كے اندر بورسينه كولي ويال نوچناء اپنے رضاروں پر مارنا دغيرواس مدت کے اندر بھی روانمیں ، اور مدیث میں سراماً ان یا تول ہے منع کیا گیا ہے ، (۲) خود معرت حزوید کی هباوت ی آب ﷺ نے اس طرح اظبار رئے مبتد، فرمایا، حالا کدوشمنان وسلام ے باتھوں بہت بی بے دروی کے ساتھوان کی همباوت کا واقعہ وی آیا تھا، (٣) اس لئے شہدا ء کا تھم بھی اس مسئلہ میں دوسرے و فات یا نے والےمسلمانوں کا ساہے کہ ہما دے کے

بعد تمن دلون ہے زیادہ سوگ جا ترنہیں ۔ ( س

<sup>(</sup>ا) التورة الليكانية

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري مديث تم ۱۲۹۲ نکتاب الجنائز رفق .

<sup>(</sup>۳) - ميرت مليداردد. ۱۹۸/۳۰ يکلي \_

<sup>(</sup>۳) - الفتاري الهندية ://۱۲۵مكل.

#### اظہارافسوس کے لئے سیاہ کپڑے

موڭ: - (979) كياا پئے كى دشتہ داركى موت پر اظهارافسوس كے لئے سياه كي وجينة جائز ہے؟

( مجب الرحمان ، جنجل كوژه )

جولان: - اسلام نے تطری صدود پی قم وافسوں کے اظہاری اجازت دی ہے، حالاتک چچ کررونا اور آ وواو یا کرنا اسلام بین منع ہے، لیکن بے ساخت جورونا آج سے اس کی ممانعت

میں اکٹرے چاڑتا ، بال نوچنا اور سیاہ کپڑے پہننا سیسب اظہار اقسوں کے فیر فطری طریقے میں اور اس نئے رسول اللہ ﷺ نے ان ہے منع فر ایا ہے ، ( ا) قفیما میسی اس کے ناجا کز ہونے

کامراحت کرتے ہیں، فادی عالمکیری ش ہے:

"ولايجوز صبغ الثياب اسود أو أكهب تأسفا على المنت"(٢)

''میت پراظهارافسوں کے لئے کپڑے سیاہ رنگ بیں رنگنا جائز بین''۔

غيرمتكمول كاتعزيت

مون:-(980) فیرمسلموں میں اگر کمی کا انتقال موجائے قواس کوئے سرد سنے کا کہاتھ ہے؟ اگر ٹے سدر بناجائز ہوتواس کا کیاطریقہ ہے؟ (ابقر بسمری، بختیار پور)

جوارب: فيرمسلمول كاخوش اورهم من انساني سائى رشته ي شريك بوما درست، بلك

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى: هن على البياد بالبيار الماحة على البياد .

<sup>(</sup>r) الفتاري الهندية :۲۳۳/۵

🛂 بهتر ہے، تاکدان پراسلام کی فراغ و کی اور مسلمانوں کی خوش اخلاقی پائٹش قائم ہو سکے اس لئے ﴾ فیرمسلموں کی تعزیہ بھی کی جائلت ہے ،فرق ہے ہے کہ مسلمان کی تعزیت کرتے ہوئے متونی اُ ا کے لئے دعا معتفرت کرنی جائیتے ، غیرمسلم متونی کے لئے صرف بیس ماندگان ہے جمہت اور تعلق ا كالظباركياجائ الل علم في فيرسلم كي تعزيت كيال يكلمات لكه بين "الصلع الله بالك و اخلفك "(١) "الغرَّمبارے حالات كو بهتر كرے اور بدل عطاء قرمائے".

#### مدينه ميلءموت

موڭ: - (981) اکثرلوگ خواہش کرتے ہیں کہ یکہ یا مدينه بين موت آجائے اور دين مدفين مور كونك اس ميك تم فین ہوئے ہے جنت واجب موجاتی ہے میر خیال کہاں تک سمج ہے؟ (محمر خلبر لدین نابر جگتیال)

مجوز ثرب: - آخرت کی نجات اور القد تعالی کے لئے ا**صل چ**یز: ٹسان کے اعمال ہیں ، کفتے نل محاب ہاڑ، اور اولیا و ہیں کہ دین کی دئوت اور سر بلندی کے لئے مختلف مناقوں میں نگل آ كا ادروين ان كي موت بولي -

جبال مک مکداور مدید میں موت آنے اور دفن ہونے سے جنت واجب ہونے کی یات ہے، تو غالب می سیح حدیث میں اس طرح کامعمون میں آیا ، البت حدیث علی مدید منور و میں و مرے دالوں کے لئے شفاعب تیول ﷺ کی روایت آئی ہے، دور ظاہر ہے کدرمول اللہ فال شفاعت سے بڑے کرموک کے لئے اور کیا سرمایہ آخرے ہو مکیا ہے؟ حدیث کے الفاظ اس

" عن ابن عمرة قال: قال النبي 🖄 : من

<u>ura yang panggang na ang panggang na ang panggang tabigat</u>

استطاع أن يعوت في المدينة فليمت بها فأني اشفع لين بيون بها" (ا)

حفرت عبدالله بن عمر الله عنددايت بكرومول الله 🐔 نے ارشاد فر مایا: ''جو عدیت پی مرسکے تو جاہیے کہ حدید ش اے موت آئے ،اس کے کہیں مدید بیں مرنے والول: کے لئے شفاعت کرول گا''

عدينه بش مرسكنة كالمطلب مديب كديدينه شراقيام يذام يجوجاب اورموت تك وبير بخم

#### جعد کے دن کی موت

موافی:--(982) جعد کے دن مرنے کی کیا فضیلت ے ؟ زابد حمر مجر باري اور مصائب بي جتل ربا ، اخير عمر بي مایج سال تک برین نیومرکام بیش رها، دو دفعه سرجری مجی کی مٹی ایکن افاقہ نہ ہوسکا مہارہ تھنے سکرات میں رہنے کے بعد جعرات کی شب میں ساڑھے کیارہ سے انقال ہو کماریعی جعرات کے بعد آئے والی رات میں ، جعد کے بعد تدفین جوئی، بیاری کے دوران اس سے نماز کی مابندی نہیں کی، بیاں تک کہ جورکی بھی نہیں وہ بیشہ کہتا ہے کہ محت مند ہونے کے بعد تماز کی بابندی کروں کا مالکی صورت میں زاید کے بارے ش کیا حکام ہیں ، اور تیرش اس کے ساتھ کیا انجام ہوا (ورح بمدیق) 960

صفن ابن ملجة معريث تم ٣٥٢٠ بيات فضل العديثة للحق -

مجوزب: - اب جب كرزا دانشكو بيارا او چكا ہے، تواپنا كيـ سلمان بھائى كے لئے و ما جمعفرت كرنى جاہئے ، اس كے جارے ميں اچھا كمان ركھنا جاہئے ، اور اچھى ہات بى ذكر كرنا جاہئے ، اسے مسلمان بھائى كى كوتا ہوں كا ذكر كرنا مناسب ئيس ۔

حدیث میں جورے دن مرے کی لفیلت آئی ہے، معنرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص ہیں۔ سے دوایت ہے کہ دمول اللہ ﷺ نے فرالیا کہ

> ''جومسنمان جورے دن یا جعد کی شب مرتاب اللہ تعالی تیر کی آنہ اکش ہے 'س کی حفاظت قرمائے بیں''(1) حضرت انس عظی کی دوایت شہ ہے کہ آپ ماللہ نے فرمایا: '' جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی دو عذاب قبر سے محفوظ رے گا'(1)

پیروائیس عام خور پرانل آن کے نزدیک کلام سے خالی تیں ایکن نطائل شداس درجہ کی روایات بھی معتبر تعلیم کی جاتی ہیں ، شار صن حدیث کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا خشایا تو اس فخص کا ایم و فات ہے کہ خاص اس جعد کو اس پر عذا ہے تبریت موگا میا ہیں راد ہے کہ بہیشہ جمعہ کے دن عذا ہے تبریح محقوظ رہے گا ، اورا کر بہیشہ عذا ہے تبریت مواظمت مرا و بوتو اس حدیث کا خشا ہے ہے کہ جمعہ کے دن اس کی و فات ہوا در اس نے اپنی زندگی کو دین کے اہتما م کے ساتھ کر ادبی ہو۔ والفد اعلم۔

جعرات کا دن گزرے جوشب آتی ہے وہی ہب جعدہے ، کیونکہ غروب آ قاب ہے۔ ناری تبدیل ہوتی ہے ، ہبر مال آ وی کو جائے کہ وہ جس مال بیں بھی ہوانلہ تفالی کے امکام پر تی المقد و ممل کرنے کی کوشش کرے ، اور محت کا انتظار نہ کرے کہ تمعلوم محت العیب ہویا نہ ہو۔

<del>-2 01 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24</del>

<sup>(</sup>۱) - الجلم للتومذي صريث تُبر:۳۲ كوات

<sup>(</sup>۲) - مجمع الزرائد ۳۱۸/۳ ـ

## موت طبعي وغيرطبعي

مولان: - (983) کیا موت طبی اور فیرطبی یمی اولی ب ، جادوکی وجہ سے کی کا انتقال اوجائے تو یہ کہی موت موکی؟ (من ، نظام آیاد)

جوراب: - اصل میں موت جاہے جس سب سے بھی ہو وہ ہوتی ای وقت ہے جواللہ فاس کے لئے مقدر کیا ہے البتہ بعض اوقات موت کا وقوع متوقع ہوتا ہے ،اور بعض اوقات السے اسباب فاش آئے ہیں، جو غیر متوقع ہوتے ہیں، بیسے اکسیڈنٹ بھی بغر قانی وغیرہ ، بوا ایک حاد جاتی موت کولوگ اپنے علم کے اعتبار سے غیر طبی کہدویا کرتے ہیں، بینی بیموت عام قانون فطرت کے مطابق نیس ، ایسا کہنے میں پھوتری نیس ، ہاں کی موت کولی از وقت کہنا دوست نیس کے موت کمی عمل از وقت کیس آئی موت ای وقت آئی ہے جواللہ نے مقدر کیا ہے ، اور ای

# مرنے والول کی تضویر اور آواز کو محفوظ رکھنا

مولاً: - (984) مرنے والوں کی تصویر لیٹایا آواز بھر اجا تزہمیائیں؟ (مید حفیظ الرحمان وظام آباد)

جوزی: - تصویر لیناحرام ہے، موت کے بعد بھی کی انسان و کنا و کا ذریعہ دوسیلہ بنا تا بہت ہی زیادتی اور نا انصافی کی بات ہے، ریفظھا جا ترفیس ، اور مکن ہے کہ بمقابلہ عام تصویر شی کے اس کا محنا وزیادہ ہو، آواز بھرنے جی مضا تقذیبی ، آواز میپ ریکارڈ کے وربعہ محفوظ کی

مانحق ہے۔

اگریپنة نه چلے کەمىبت مسلمان ہے یا غیرمسلم؟ موڭ:-(985) ایک فاتون کی لاش نہرے بریر آئی بجھینی ٹیس آرہا ہے کہ دہسلمان ہے کہ فیرسلم ہوا ہی

صورت على كياكرنا جائية؟ ﴿ ﴿ عُمِدُ وَاصلَ وَمُواوِكُمْ ﴾

جوزی: - انگرلباس وغیره کی وضع ہے مسلمان یا غیرسلم ہونے کا اثدازہ جو جائے تب تو کی کے مطابق عمل کیا جائے ، بعنی اگر مسلمان کی علامت ہو، توخسل دے کر نماز بھی پڑھی جائے . میں میں دیں دیں

"ومن لايدرى أنه مسلم أو كافر فإن كان عليه سيما المسلمين ألح" (1)

دوسرے علاقہ ہے بھی اندازہ کیا جائے گا ، جہاں لاش دستیاب ہوئی ، اگر اس علاقہ جس مسلمان بستیال ہوں ، اے مسلمان تقسور کیا جائے گا ، اگر تیرسنم بستیال ہوں ، تو تیرسلم :

> "...والصحيح أنه يصلى عليه : لأنه مسلم تبصاللداروإن رجد في دار الحرب ولا علامة فالصحيح أنه كافر بحكم الدار"(٢)

> > لوست مارتم كانتكم

موڭ: - (986) ميت كي نشش كى بوست مادتم كرنے كا شرقي علم كيا ہے اور پوسٹ مارٹم كرنا شرعاجا تزہے ہيا جس ؟ ( قاري مائے انس خان ،جد پوطک پيٹ )

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية: ا/ ۹۹ د

<sup>(</sup>۲) کینری: ۱۳۵۰ د

جوڈب:- اسلام نے انسانی تحریم کے تحت سروہ کے لئے بھی ای طرح کا احرّام واجب قرار ویا ہے جیے زندہ کے لئے ، چنا نچ دعترت عائشہ منی اللہ تعالی عنہا ہے مردی ہے کہ رسولی اللہ افزائے نے ارشاد فرمایا: "محسس عسط م السبیت محکمترہ حیثیا "(1)" مردہ کی بٹری کو قوڈ ناز بحد کی بٹری کو ڑنے کی طرح ہے: لیکن چیے خرورت کی بناء پرزندگی جس انسان کا آپریشن کرتا جائز ہے ، ای طرح ضرورت کے مواقع پر مردہ کے جسم کا آپریشن بھی درست ہے ، فتہاء

> ''اگر کی مورت کا انتقال ہوجائے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہواور پچہ میں ایکی زندگی کے آٹار موجود موں تو پیٹ چیر کر بچے کو نکالا جائے گا''۔(۴)

پھر جن صورتوں ہیں پوسٹ مارتم کی اجازت ہے ان ہی بھی ضروری ہے کہ حق المقدور از جہ سر روابط کی میں میں میں میں استعمال میں

انسانی احترام کے پہلوکو لو رکھا جائے دخواہ تواہ ہے ستری ندجو واور غیر متعلق اعسناء کی رعایت

<sup>(</sup>۱) - موارد الظمآن الي:۱۹۲

<sup>(</sup>ع) ود المحتار ۱۳۳۰-۲۵/۳ (۲

۳۰۰۰ تا ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ ت کساتھ تخصوص مواقع پر جیسا کیا دیر ذکر ہوا ، پوسٹ مارقم کی تخوائش ہے، اور بیدند مسرف اسلامی نقطهٔ نظر ہے، یکسایک عام ان تی مسئلہ ہے ، اس لئے تکومت کو اس ملسلہ جس متوجہ کرنے کی مترورت ہے۔



### کتاب الفتاوی میراهه

کتاب الزکوة زکوة سے متعلق سوالات

|   | - |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# زكوة كےاحكام

معنى اوروجه تشميه

مو 🖒: - {987} زکوة که نوی معنی کیا این اور اس کو (عادل على مبيارا شنر)

زكوة كيول كبتية جمها؟

جور رائي: - "زُوة" بير بل زبان كالغظائية ورشريت كي ايك خاص اسطلاح بحي ب

الل لغت نے اس کے کی معنی بتائے ہیں: زیادتی ، برکت ، برحوزی میا کیزگ اور نیکی ، مملاح و فيره ر(١) اورخو وقر آن بين بهي به لقنائلنف معاني بين استعال كيامميا به بشريعت كي اصطلاح

بیں زکوہ اس مال کو کہتے جیں ،جو کہ مالدار ( صاحب نصاب ) کے مخصوص مال میں نقراء ادر متحقین کے لیے شریعت نے واجب قرار ویا ہے (۲) اس کوزکوۃ اس لیے کہتے ہیں کدال کے

اوا كرتے سے مال مى زياوتى وخيروبركت اور ياكير كى بيدا موتى ب

معجم المصطلاحات والالفاظ الفثهية ١٦٠١٠

حوالهما بل: ۲۰۲۶ كتاب التغريفات للجرجاني: السالا

### زكوة كوزكوة كيني كاحكمت

مواف: - (988) زكولا كيانوي معنى كياسية اوراس ذكوة كني كالكست كياب؟

( محد فوت الدين قد ريسلات بيري بكريم محر )

جوارہ: - زُوۃ کے معنی یاک مان ہونے کے ہیں، فریعیہ زُوۃ کوزُوۃ کہ کرای جانب اشارہ کیا تمیا کہ توبا اس ہے مال کو یا کی حاصل ہوتی ہے، (۱) اس میں ایک بردی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا می ہے، اور وہ بے کر زکوۃ اوا کرے آدمی کو خوش اور مسرور مونا على بنے نہ كەملول اوررنجيده خاطر، جيسے انسان عسل كرتا ہے اوراوراس كے جسم كاكسل وهل جاتا ے وا کیڑے وحوتا ہے، اور کیڑے سے مسل و کیل دور ہوجاتے ہیں، تو انسان اس سے رنجدہ النيس بوتا، بكسا سے ايك طرح كانشاط حاصل مونا ب كديمل كيل اوركندكى سے نجات فل كن، ای طرح فریعند؛ ذکوۃ ادا کرنے کے بعد آ دمی کوٹوش ہونا چاہئے کہا میں نے مال کے میل کچیل کو ا وركرويا ب،اس بات كالفوى نهونا جاسية ك ال كالكوهماس كى فكيت ب جاتار با

### زكوة ،نطره اورصدقه

موڭ: - (989) (الف) زكوة ، فغره ايرمىدق سے كيا مرادے؟ (ب) أيك ما لك مكان أوس كامكان ووؤ حالى لا ك روسيفاب كنفرو بإذ وقاد في جاب ؟ ﴿ ﴿ إِلَا عُرانَ ﴾

جوزر: - (الف) تخصوص مال بين ما لك يرشرعا مال كاجوه مدنكالنا واجب قرار ديا حميا ہے،اسے زکوہ کہتے ہیں۔(۴)

رد المحتار: *۲-۱۷۰/۳ تخا*ر

<sup>(</sup>r) - كتاب التعريفات ، للجرجاني : 124 - 121

عیدالفطر کے دن فی سم سے حساب ہے جو مال اوا کرنا واجب ہے ، وہ صداتہ الفطر ہے، (۱) اس کوموام نظرہ کے لفظ ہے بھی آمپیر کرتے ہیں۔

جس مطید کا مقصد اللہ تعالی کی طرف ہے اجروثواب کا حسول ہو وہ مدق ہے ، بعض صورتوں میں بیدا جب ہوتا ہے ، جیسے کفارہ کے طور پر صدقہ کیا جائے ، یا صدقہ کی نزر بان کی گئی جو اوراً کروہ ذمہ بھی واجب نہ ہو، تو صدقہ کا فلہ ہے ، صدقہ کا فلہ کا دائرہ بہت وسیق ہے ، بہاں کے کہ حضور کی نے فرمایا کہ ''کمی مختص کا اپنے رشتہ واروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمی

(ب) آگر کوئی مکان تجارت کی نیت سے خرید آگیا ہو، یا کوئی زیمن مکان تقیر کر کے زیمن حمیت بیچنے کے لئے خریدی کئی ہو، تو اس بی زکوۃ واجب ہوگی ، (۳) مکان رہائش یا کرایہ پرلگانے کے لئے بنایا کمیا ہوتو اس مکان کی البت پرزکوۃ واجب نیس ہوگی۔ (۴)

ز کوۃ واجب ہونے کی شرطیں

مو (ل:--{990} زکوة واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ کیا راکن رکن ہوئی چیز اور قرض ہیں بھی زکوة واجب ہوتی ہے؟ (عادل بن کل معہار اشتر)

- (۱) التعريفات للفقيية أل:٣٣٥ـ
- (۲) سنن نسائی احدیث *تبرز۲۵۸۳ یحق*ی
- (٣) أو سنها كون السال نيامينا ... و إنها نعني به كون المال معدا للاستمثاء بدلتجارة أو بيالإسبامة : لأن الإسبامة سبب ليحصول الدر و النسل و السهن و التجارة سبب لحصول الربح " ( بدائع الصنائع "١٠/٣) كثي.
- (٣) " لا (زكوة) في ثيباب البدن ... و أثبات المنزل و دور السكني و نحوها ،
   توله : و نحوها : الثيباب البدن الغير المحتاج إليها و كالحوانيت و العقارات "
  - (الدر المختار مع رد المحتار ۱۸۲/۳۰)<sup>68</sup>ی ـ

مبر (زب: - 1) زکوۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جوسلمان ، عاقل اور یا ننے ہو ، ناہا نغ بچوں کے مال میں زکوۃ واجب نیس ، (1) پاکل کے مال ہیں ہی زکوۃ واجب نیس ہوتی ۔ (۲) ۲) ۔ زکوۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال زکوۃ کمل طور پر اس کی عکیت میں موں (۳) رئین رکمی ہوئی چیز پر زکوۃ واجب نیس ہوگی ، (۳) البتہ امات رکمی ہوئی چیز میں زکوۃ واجب ہوگی اور اسل مالک اس کی زکوۃ اواکرے گا، (۵) چیک اور فکسڈ ڈیاز ٹ میں رکمی ہوئی رقم پر کمی زکوۃ واجب ہوگی ۔

۳) قرض دی ہونی رقم یا تھادتی سامان کی تیت کسی کے ذمد باتی ہواور جس کے ذمہ باتی ہواور جس کے ذمہ باتی ہواور جس کے ذمہ باتی ہودہ اس کا اقرار بھی کرتا ہواور بظاہر اس قرض کی دصولی کی قرقع ہوتو اس میں ذکوۃ واجب ہوگی وفی افرائی میں اداکر سکتا ہے اور قرض وصول ہونے کے بعد بھی بوری مدے کی ذکرہ اور کرسکتا ہے بھر اجرے و مردودری مکرانیڈ مکان وسامان یا رہائتی مکان کی قیت وفیرہ کے شیطے میں ہواروصولی متوقع ہوران پر بھی زکوۃ واجرب ہوگی اخراہ انہی اداروسولی متوقع ہوران پر بھی زکوۃ واجرب ہوگی اخراہ انہی اداروسولی متوقع ہوران پر بھی زکوۃ واجرب ہوگی اخراہ انہی اداروسولی متوقع ہوران پر بھی زکوۃ واجرب ہوگی اخراہ انہی

ایسا قرض کرجس کی دصولی کی تو تع ند بردیکن دصول جو کیایا قرض کمی مال کے بدلہ یش ند جو چسے مبرا در بدل خلع و غیر و مقر و مقر و نوالیہ ہوا در دصولی کی امید ند ہو، قرض کا انگار کرتا ہوا در مناسب شومت موجود ند ہو، ان تمام صورتوں میں جب بطایا جات دصول ہوجا کمی اور ممال کر ر

جائے تب بی زکوۃ واجب بوگی واسے مہلے میں ۔ (2)

<sup>(</sup>۱) - الهداية مع الفتح :۱/۵۸د

<sup>(</sup>r) عول ما بلّ

<sup>(</sup>۲) الفتاوی التاتار حابیه:۳۵/۳٪ داده دود

<sup>(</sup>٣) - الفتاري الهندية:١٤٢/١

<sup>(</sup>a) فتح القدير :rrı/r

<sup>(1) -</sup> الفتاري الناتار خانية ۲۰۱/۲۰

<sup>(4) -</sup> بدائم الصفائع :۲۱۰/۲

۳) ضرور کی اور استعمال چیز ون میں زکوۃ واجب جیس ہوتی اور ان کوشٹی کر کے ہی زکوۃ واجب جیس ہوتی اور ان کوشٹی کر کے ہی زکوۃ واجب جیس ہوتی اور ان کوشٹی کر کے ہی زکوۃ واجب جو ق ہے ، الی ہی اشیا کوفقہ کی اسطلاح میں "حاجہ اصلیہ" کہتے ہیں ، دہائی مکا تاہ ، استعمال کیٹرے ، مواری کے جانور یا گاڑی ، حفاظات کے ہتھیار ، زیبائش کے سامان ، ہیرے ہوا ہم ان وقیرہ میں زکوۃ واجب نیس ہوگی ، (۱) منعتی آلات اور شیئیں جو سلمان تیار کرتی ہیں اور خود باتی رہتی ہیں ، کرایے گاڑیاں ، ان چیز ول می ہی زکوۃ نیس ، البت رگریز جو کیٹرے در بھی ہوگی ، (۲) البت ذکر کیٹر چیز ول میں ہوگی ، (۲) البت ذکر کیٹر چیز ول میں ہوگی ۔

سمال گزرنا

مون :- (991) کیابرطرت کے مال میں ذکرة واجب اوٹ کے لیے سال گزرا ضروری ہے؟ سال گزرنے کے سلسلہ میں اصول کیا ہے؟ (شیم اخر بصطفی الز)

جو ڈرگ: - مختف الول میں ذکوۃ کا جوفساب شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کے مالک ہونے کے بعد سال گذرجائے تب ہی ذکوۃ واجب ہوتی ہے، البتداس نے زرگی پیدا وارا ور پھل متنظیٰ ہیں، کھیت جو اس کے خواری ہے۔ اس کے مالک متنظیٰ ہیں، کھیت جو اس می کشاور پھل اور تھارتی تو زے جا کی اس وقت مشر نکال وینا ضروری ہے۔ (۴) سونا، جا ندی افقار تی اور تھارتی سالانوں میں اصول ہے ہے کہ آگراس مال کا بھے جسے ہی جا آل سے تو در میان سال میں کی بیشی ہے کوئی فرق ٹیس پڑتا، افتقام سال پر مقدار نساب یا اس ہے ذیارہ جھتا مال پر مقدار نساب یا اس

 <sup>(1)</sup> الفتاري الهندية: ۱۹/۲/۱۱ الهداية مع الفتح ۱۹/۲؛

<sup>(</sup>r) فتم القدير :/-rrـــ

<sup>(</sup>۳) المغنى (۳) 194<sup>2</sup>.

<sup>(</sup>۳) - الفتاوي الهندية: ۱۵۳/۱ ۱۵

مثال کے طور پر کیم رمضان البارک ۱۳۳۳ اور کو گئی بر رفسا ہے ذکوۃ کا مالک ہوا ہمال کے درمسان البارک کو گھراس کے پاس فصاب درمیان البارک کو گھراس کے پاس فصاب الکو ہم معنان البارک کو گھراس کے پاس فصاب الک ہوجات دورو تھی فصاب کا بالک ہوچاہ ہے تو الب اسے بیار میان سال بھی مال کے اضافہ کی وجہ سے دورو تھی فصاب کا بالک ہوچاہ ہے ندی ، تو الب اسے بیار کا بورو کا کرو وس سرال کم رمضان البارک کو اپنی مکلیت بھی موجود ہوا ، بیا ندی ، انتظار تم ، دوکان بیس موجود تجارتی سامان سب کی مجموعی قبت جوز لے ، پہلی تقریر آم میں او حاتی فیصد بھی ایک بڑار پر پھیس اقراب کے فیصد بھی ایک بڑار پر پھیس موجود ہوا ہے۔ کا فائل سے ذکوۃ اواکر و سے ، واضح ہوکہ ممال ہے تمری تعنی بیاند والا سال مراو ہے۔

دّ بن کی منهائی

مواللہ: - (992) زکوتا اوا کرنے والے فض کے ذمہ وین باتی ہے، آو زکو تا بس اس وین کا کیا اثریز سے گا؟ (ششیر عالم، عادل آباد)

جور (ب: - اگر کسی کا قرض باتی ہوتو اس کو منہا کر کے ذکوۃ واجب ہوتی ہے، (۱) البتہ عشرے ذین منہا جیس کیا جاسکتا ، جتنی پیداوار ہواس کا عشرادا کرنا ہوگا، (۲) فی زیا نتا ہوی کا مبر جوشو ہر کے ذمہ داجب ہوائی کو کئی زکوۃ ہے منہائیس کیا جائے گا۔

صنعتی اور ترقیاتی قرفے جوسر کاری یا فیرسر کاری اداروں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور انہیں طویل مدمت کینی دیں بارہ سال میں ادا کرنا ہونا ہے ماس میں اصول بیہ ہے کہ ہرسال قرش کی جنتی قسط اوا کرنی ہے اس سال آئی رقم سنبا کرکے ذکوۃ کا صاب کیا جائے گا ، ندک پورے تہ ضرب

<sup>(1) -</sup> روالتحتان ۱۳۰۳/۲۰

<sup>(</sup>r) - الفتاري الثانار خانية:۲۹۱/r

#### اموال زكوة

مورث : - (993 کئ کن اموال پی زو داجب ہوتا ہے؟ (احمان القد معلالہ پارکس)

جوزتني: - شريعت في برمال پرزكوة واجب ثين كي هير، يك خاص خاص مال بي عل

زُوة واچب بوتي ہے، اور دوبيہ إن،

معد فی اشیاء میں : سوتا، جا ندی ، کا غذی اور دار کا الوقت سکی تی ز ، نا سونے جا ندی می کے عم میں ہیں۔

سامائن تجارت يس : كونى بھى سامان جس كى فريدوفروشت كى جائے۔

مویشیوں میں : اونت بھینس مگائے انتل بھر بانیا اور محوڑے۔

زیکی پیداواد یک : تمام اجناس، پھل اور ترکاریاں۔

#### زکو<del>ة</del> کانصاب

مو (گ: - {994} جن اموال میں زکوۃ واجب ہوتی ہے،ان کا نصاب کیا ہے؟ اور اس نصاب کی موجودہ اوز ان میں کیا مقدار ہوتی ہے؟ محور نرب: - زینی پیداوار خواہ کئی بھی ہواس میں عشر واجب ہوگا ،کیکن سونا ،حیاندی ، روپے ، تجارتی سامان وغیرہ میں آیک مخصوص مقدار ہے ،انٹی مقدار کا ما نک ہونے پر تی زکوۃ واجب ،وتی ہے،ای مقدار کونصاب زکوۃ کہاجاتا ہے:

> ۱) مونے کا تصاب ۴۰ رحقال موتا ہے ، جوساز مصرمات تولداور جدیداوز ان میں ۲۷۹ میکرام ہوتا ہے۔

٢) مياندي كانساب دوسوورجم ب، جوساز ح بادن قول

ہے اور جدید اوز ان عمل ۲۲۱ ،۳۵۰ رحمرام بھوتا ہے۔

۳) سامان تجارت کی قیست یا نفذرقم جسب چاندی کی اس

مقدر لینی ۲۵، ۱۲۱ مرگرام کی قیت کے برابر ہوجائے تو

سمجما جائے گا کروچھی صاحب نصاب ہے۔(۱)

٣) اگر پکه سونااور پکه ماندي جوءاوراس كرساته بكه مال

تخارت بعي مو يا نقر رقم مواتو ان سب كي قيت لكا كرويكما

مِائكُكَاء أكروه مرازع باون توله (٢٣١ ، ٣٥ مكرام) جاندي

كى قيمت كويَّقَ جائة وْرُكوة داجب برجائ كل (٢)

۵) نعباب زکوة براگر چچیمندا د کاضافه بوشنا سات تولید

عائدى ياة خونوار سونا بولواس زياده دعد رجى دُ عالَ فيعد

کے حماب سے زکوۃ واجب ہوگی۔ (۳)

٢) سونے مياندي يس اگر بحد معد مقدار كون كى جواور

غليدسوف جا ندى كا بوتو ده يورى چيزسونا جا ندى ال يحم

يس بوگي۔ (۳)

2) سونا، بیاندی، جس صورت بیل بھی ہو،اس بیل زکوۃ واجب ہے، اس لیے روز مرہ کے استعمالی زیورات کی بھی

 <sup>(1)</sup> الغقاوى القائاد خانية: ٢٣٤/٢ ميدينيتي ساكر: ٢/عاديثي حجم.

 <sup>(</sup>۲) الغناوى الثاناد خلنية: ۲/ ۱۳۳۷ بهديفتي سائل: ۱۲ کاابليم فيم...

<sup>(</sup>٣) فقع القدير :١٩١/٢

۳) - فتم القدير ۲۱۱/۳ ـ

زکوۃ اواکی جائے گی۔(۱)

۸) مونے اور کیچے وقیروش جیسوٹا اور جائدی ہو دائی کا بھی

حساب كياج يري الدراس ين محى زكوة واجب بوكى (٣)

٩) کوئی سال ن اس وقت تجارتی سمجها جائے گا جب اس کو

فرونست كرنے بى كى نيت سے قريد كيا ہو، وه سامان جو پہلے

ہے اس کی مکیت ہیں موجود ہو جھٹی تحارت کے اور دو ہے

تجار آل ساران ٹارٹیس کیا جائے گا۔(۳)

١٠) ايسے باؤغرز اورشيترزجن يس سرباية تجارتي يونث ميں

استعار كياجا تابورسا، ن تجارت ي يحظم عن بإدران

يش زكوة واجب بوكى \_ (٣)

ال) اگر ایک مخص کا سرماییہ و اور دوسرا اس سے تیارت

کرے اور دونوں تغی میں شریک ہوں تو سرمایہ کارتواہے

اصل سرمایدادراین حصد کے منافع دونوں کی زکوۃ اداکرے

كاجكما برمرف أي صد نفع كازكوة اداكر عاد (۵)

زكوة كى مقدار

مون: - (995)روپيرادر بال شجارت عن زكوة ك

<sup>(</sup>ا) - حلبة العلمان ١٠/٣٠ ـ

<sup>(</sup>۲) - جدیدنتهی مسائل ۱۰۴/۳۰ د

<sup>(</sup>٣) - الفتاوي التاتار خانية: ٢٣٨/٢٣٩-٢٣٩

<sup>(</sup>۴) جديدنتهي مماكل: ١٠١/-

<sup>(</sup>۵) المفتر ۱۳۰۰/۲ (۵۲

ዸቜቝ፠ቚ**፞ዀቔ**ፚዄዄኇዺቜቒቜፚዹፙጟዀቚኯ፟<del>ዀቚቔፙፘፚፚፙጟዄጜጚዀዹዄቚ</del>ጜፘጜጚቝጜቝጜቝጜቚጜ<del>ጜዾ</del> ፞

(عميدالقدين ويع وافرد)

مقداركيا يبياا

جمورگِ: - نصاب نورا ہوجائے کی صورت بیں سونا، جاندی اور سامان تجارت اور نقذ قم ان تمام میں ڈھائی فصد یعنی ایک ہزادرہ ہے پر پھیس رہ ہے کے صاب سے ذکوۃ اداکر فی ہوگی۔ مویشیوں جے بکریوں ہمرٹیوں دغیرو کی حجارت کی جائے توان کی قیسے بھی لگائی جائے سیست

گ اگران کی ٹیت ۳۵،۱۲۹ مرام پر ندی کی قیت کے برابر ہوج نے تو اس قیت پر ڈھائی ہ فیصدای کے حساب سے زکوۃ واجب ہوگی ،(1)

ز مرحق ادر غیر زرائق زمینول کی خرید د قروشت کرتا ہوتو تنجارتی سامان کی طرح اس ہیں مجھی ڈ ھائی فیصد کے حساب سے زکوۃ ادا کی جائے گی۔ (۲)

سال گزرنے ہے پہلے زکوۃ ادا کرنا

سوڭ:- ﴿996} ايك مخفس شواں كے مهينة شن اصاحب قصاب جوا داورا تھے رسفہ ان بن جب كدرُ وَوَ كے وجوب كے سليے ايك داد با آل ہے ، اگر زُكُوةِ ادا كرے تو زُكُوةِ ادا جو جائے كى؟ كى؟

جور(ب: - محيل مال سے پيلے بھی زکوۃ اوا کی جاسکتی ہے ، اس ليے زکوۃ اوا ہو جائے گی۔(٣)

فرض وواجب میں فرق

موڭ:- (997) (انف) فرض اوروا پوس مين کيا

() النفتي ۴۴۸/۳.

(٢) الإلاسايق

 (٣) "بجوز تعجيل الزكرة بعد مك لنصاب "( قاضى خان على هامش مندية أحمد بالمرابعة على الركزة بعد مك النصاب " ( قاضى خان على هامش مندية )

ا/١٢ ٢٠فمل في تعجيب الزكوة )

فرق ہے؟

(ب) حيدرآباد كمشهورعالم دين اورمنتي في وي ير تقريم كرت بوئ ذكوة كو دابعب كيتر رب، كيا يتعيير درست ب

> " الغار ص والتواجب بالتحقان في حق العمل فيضع اطلاق أحدهما على آخر مجازا " (1)

> > زكوة كاحساب

ميني **ز** مات بين:

موڭ: - (998) زُوۃ کی شرح کی جَادِ کیا ہے؟ ہے آھٹی کا وُھائی فیصد ہے ایجٹ کا؟ (تنظیم سردردی منا ندین) جو لاب: - زکوۃ عمل حماب اس تاریخ کے کا ناست کیا جاتا ہے جس تاریخ کووہ پکی بار نصاب زکوۃ کا الک بنا ہے ،اس وقت جورتم کمی کے پاس محقوظ ہو، اِسونا، جاندی، شِیمَرَد مسامان

<sup>(</sup>۱) - عيني شرح البخاري ۲۳۹/۳۰ ـ

تجارت ویا قرض جس کی وصولی متوقع ہو، موجود ہو، ان کا حباب کیا جائے اور جر بزار پر ۱۳۵/ روپے کے لیاظ سے ذکو قادا کی جائے ، اس جس ند آ مدنی خوظ ہے اور ند بجید، بلکداس تاریخ کو اموالی ذکو قامیں سے جر مکھاس کے پاس موجود ہو، اس سے زکو قادا کی جائے گی۔(۱)

#### مقدارنصاب زكؤة

سوان - (999) فقیره کاج مخص کومقدار ضاب زکو قدین کومناء کروه قرار دیتے ہیں میکن بعض دفد ستی زکو قاکیر العیال ہوتا ہے اور آج کل چاعری کے نصاب کے فاقل سے نصاب کی قیت بہت کم ہوجاتی ہے ، اگر آتی کم رقم اسے اداکی جائے ہواس کی ضرور یات پوری جیکس گی؟ (محرواشد قاکی مجری)

جوارہ: - فتہا و نے جہاں ایک محص کونساب کے مقدار اُ کو 8 دسینے کو کر رہ قرار دیا ہے ، و بیں بیجی لکھاہے ، کدا گرمقروش ہو بااس کا کنیہ بزاہو، کدکنید کے تمام افراد پراگر رقم تقسیم کردی جائے ، قرق کس مقدار نصاب ہے کم رقم پڑتی ہو، تواس میں پھرتر چینیں:

> " وكره اعطناه فقير نصابا إلا إذا كان مديونا أو صاحب عيال لوفرق عليهم لا يخص كل انصاب" (٢)

اس طرح السيم وت مندهم كم لئ في نصاب اداكر في محواكش بدا بدواتي ب-

<sup>(</sup>۱) — " وسبجه أي سجب إفقراضها ملك نصاب حولي ثام "( الدر المختار علي هايش رد المحتلر :۳/۳٪)<sup>كان</sup>ي ـ

## مسجدو مدرسه كى رقم بيس زكوة

جو (رب: - جورقم معجد یدرسد کے نئے اداکی کی ہو، اس جع شدہ رقم میں ذکوۃ داجب نہیں ، (۱) ابت رقم کو اس مدس مخصوص کرنے ہے پہلے تک چونکد شیخصی مکیت میں ہو تی ہے ، اس لئے اس وقت تک کی زکوۃ واجب ہوگی ۔ (۲)

<sup>( )</sup> \_ "وسبيت أي سبيب إقتار اضهاء الديصاب حولي تام"( كندر المختار علي هامش رد المحتار "١٤٣/١)،" قوله : ( بلك نصاب " فلا زكوة في سوائم الوقف و الحيل المسئلة لقدم الملك "( ود المحتار : ١٤/٣٤) أثن .

 <sup>(</sup>٣) أالزكوة واجبة على المر العاقل المسلم إذا ملك نصاب ملكا تاما و حال عليه المدارة (١٥)

# مال تجارت کی زکوۃ

شيئرز کی خريدوفروخت اوراس پرز کوة

موڭ - (1001) (انف) كياحمص (شيئرز) ك

خريداري والإستاء

(ب) كيافعص كي تم يرزُوة واجب

( تو جهانگیر،اسرای)

مورْب: - (الف) وُكُرِثْيِمُرْ دَالِي مَهِنْ عِيمِول جِوجائز كاروباركر في جوبشراب اور

مروارى كاروبارندكرتي مواورمووي ييے تداكاتي مورتوا يستيم زكافريدنا جائزے۔

(ب) چول كريميرز مال جهادت كى تمالحد كى كرتى بادر مال هورت يى زكوة واجب

ب،(١)اس كي صفر مراس كى وركيت كى قيت كى اظ من زكوة واجب بوكى -(١)

<sup>-</sup>دائم الصنائم  $10/\Gamma$ کثی -

<sup>(</sup>r) - "و ينقاوم في البلك الذي المال فيه" ( الدر المختار على هامش رد المحتار . -//rp/ح

### نہ فروخت ہونے والے مال زکوۃ میں دینا

موڭ:-{1002) دوكان تىل جومال فروخت ندود پاتا ہو، كيا اس مال كو زكوة كے طور پر ديا جاسكا ہے؟ مثلا: كيۇے كى دوكان ہو . تو جو كيۇے فروخت ندجورہے ہوں ، ان كے ذرئيج ذكرة اواكى حاسكتى ہے؟

( محداثم ميان، بسواكبيان )

جو (رب: - ذکوۃ درامش ایٹا مال اللہ کودیتا ہے، ای سلے قرآن وحدیث علی اس کواللہ کے راستہ جی خرج کرنا قرار دیا گیا ہے وابد اچو بال پہٹر اور اچھا ہو اکوشش کرنی جاہیے کے ذکوۃ علی ایسامال اوا کیا جائے ، چنانچ اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا کہ ہو آنہ فیف کیا یہ ن حکیقیت اب شا کسنیٹنے کی (ا)'' اپنی کمائی کا بہتر حصر فرج کرو' امام رازی نے اس آیت کی تغییر علی کھا ہے کہ

مالك"(r)

'' اگر کی مخص کے پاس اچھا سامان بھی ہوا در معمولی بھی ہوا اے سمجھا نا جا ہے کہ دومعمولی مال کا زکوۃ کے لئے انتخاب زکر ساز'

تاہم ذکوۃ اواکرنے کے لئے مال ذکوۃ بااس کا بدل اواکرتا ہی جائز ہے، اس لئے اگر زکوۃ عمل ایسا سامان تل نکال ویا جائے ، اور زکوۃ اواکرتے ہوئے اس کی معمولی قیمت کا لحاظ کرتے ہوئے حساب کیاجائے توزکوۃ اداہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱) البقرة :۲۹۵

 <sup>(</sup>۲) الثقمير الكبير أومقاتيم القبب ۲۰/۱۱۲ر.

### منهائی کی دوکان برزکوة

موث: - (1003) عن آیک میصائی کی دوکان جلاتا موں المینی میشوائی بنا کرفرد شد کرتا موں اکیا اس کار دبار پر زکوتا فرض ہے اگر ہے تو کس طرح زکوتا دا کی جائے؟ (حجمید الدین امیدی پیشم)

 <sup>(</sup>۱) الهدایة :ا/۳۷ -۱۵۵ الفتاوی الهندیة :ا/۱۵۵ کشی را

 <sup>(</sup>۲) الفتاوی الثاثار حامیة ۱۹۹۰ میشی ۱۰۰۰

<sup>(</sup>r) ود المحتار(r) عارقی (r)

#### مكان يرزكوة

مو (2: - (1004) ایک عدد ذاتی رہائٹی مکان کے عاد وایک دوسری تعارت میری ملکت بیں ہے ، جس بی خود جاری دیسڑ ڈ کرد چھلی سوسائٹ کے زیرا تظام ایک پرائمری اسکول قائم ہے، جرام کرام معلوم سیجنے کہ اس کی زکوہ کس حساس سے اواکی جائے؟

( سيدمنيرالدين ، تازين ، حيدراً بإد )

جورث:- مكان پراس دفت زكوة واجب بولى هے جب مكان توار ل مقصد ہے حاصل كياسيا بود مكان مفرورت سے زيادہ بوركين مقصود تجارت شابوء جكه كرايہ پرنگانا، ياكس اور كام ش استعال كرنا بوقواب اس ش زكوة واجب فيس ، (۱) لبذا آپ كي اس دوسري شارت شي زكوة فيش ہے۔

ٹرک پرزکو**ة** کامسّله

مولان:-{1005} نید کے پاس ایک فرک ہے، جس پرکوئی قرض نیس ہے، اس فرک کی قیت دول کاروپ ہیں، زید پراب دولا کاروپ کی فرکوۃ واجب ہوگی، بااس فرک ہے حاصل ہونے و ٹی آ مدتی پر؟ (محمد رہبر حال تجویدی، بیدر)

جوز (ب: - كسب معاش كة آلات (أكران كى تجارت ندكى جاتى مو) برزكوة واجب

 <sup>(</sup>۱) " لا زكوة على مكاتب ... ولا في تباب البدن .. و أثاث المنزل و دور السكني و تحرها ، قوله : و نحوها كثياب البدن الغير المحتاج إليها و كالحوانيت و العقارات " ( الدر المختار على هامش رد المحتار:۱۸۳۲۱۷۹/۳) في.

نسیں ہوتی ،(۱)اس کے ٹرک کی قیت پر ذکوۃ داجب نیس ،اس سے جوز یدنی حاصل ہوو ہ مقدام فصاب بیرو نج جائے ، یا کچھ اور سونا ، جاندی اور رقم ان کے پاس موجود ہوں ، اور ان کو ملا کر فصاب بورا ہوجاتا ہو،السی صورت میں اس پرزکوۃ واجب ہوگ۔(۲)

#### جوتے کے تاجروں کا جوتوں کی صورت میں زکوۃ اوا کرنا

مولان: - (1006) یس پیطائتجارت سے وابستہ ہوں، میری جوتوں کی دکا نیس جیں، دوکانوں جی اشاک زیادہ ہونے کی وجہ سے جس مال مینی جوتوں آن کی صورت جی ذکونا ویٹا چاہتا ہوں، تو کہا جس اس طرح زکوۃ وسے سکتا ہوں؟ (اقبال احمد کرم کے گھر)

جوازب: - اگر آپ صاب کرکے داجب الاداء زکوۃ کے لحاظ ہے مستحقین کو جوتے وے دیں ، آوائن صورت میں بھی زکوۃ ادا ہوجائے گی ، بہتر طریقتہ یہ ہے کہ ستحق زکوۃ کوجس چیز کی ضرورت ہود تھا چیز زکوۃ میں ادا کی جائے۔ (۳)

ىيەمال تىجارت نېيىن

#### رون : (1007) على خاجي رياش ك الخ ايك

(1) "لا زكوة عبلي مكاتب ... و كذلك آلات المحترفين "( الدر المختار على مامش رد المحتار: ۱۸۳/۳) معلى

(٢) ... و السلاز منهم مضروب كل منهما و معموله و لو تبرا أو حليا طلقا ألغ و في عبره منهما و معموله و لو تبرا أو حليا طلقا ألغ و في عبرهن تجارة تضم إلى الثمنين : لأن الكل للتجارة وضعا و جعلا و يضم الذهب إلى الغضة و عكسه بجامع الثمنية " (الدر المختار على هامش رد المحتار \*٢٣٣٢٢٤٤) ...

(٣) " لا بعد في اعتبار منفعة الفتراء عند التقريم لأداء الزكوة فيقومها بأنفع المقدين " (المحسوط ١١٠٤) "كنا مكان فريدائ كوئى سال كاعرصد بوهميات اب بم توكول في الطائع الم المرائل ك لي والله المرائل ك لي والله المرائل ك لي والله المرائل ك لي والله المرائل مكان كي زكوة المائل المرائل موكي؟

(فعن الرحمان ونظام آباد)

جو (لب: - مكان فرید نے وقت چونك آپ كی نیت بیخ كی نیس تی ، بلكر د اکش كی تمی، اس لئے اس مكان ش كو كی ذكوة واجب فیس جوگی، كيونكه اس كاشار مال تجارت ش فیل سب، مال حجارت وه سب، خصر فرید نے وقت تق بیچ كی نیت سے فرید لیا جائے ، بال مكان بیچ سک اجد دوسر سے اسوال ذكوة کے ساتھ ان جیول کی جمی ذكوة اوا كرنی ہوگی، بشر طبكہ جس تاریخ كوده ما حید فساب جواتھ امامی تاریخ كوده رقم سوجود رہے ، ہند ریش ہے :

> " ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكوة ... وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في تعنها زكوة "(!)

### حج کی محفوظ رقم اورز کوة

مولان: - (1008) زیدر نے قرص ہائ نے اب عک جی ادائیں کیا ہے میس نے کا فارم جردیا ہے ، کی در آج مح کردی ہے ، اور کی رقم سز کیلئے محفوظ رکی ہے ، کیا اسے اس دقم کی زکوۃ اداکرنی ہوگی؟

جوار : - سفرج مے كرايد اور كمد كرم عن قيام سے دوران مونے والے لازى

<sup>(</sup>i) الفتاري الهندية:// ۲۲\_

ا ترا جات، اس کی حاجت اصلیہ بیتی بنیادی ضرور یات میں داخل ہیں، ان میں زکوۃ واجب نیمیں، اس سے زائد جورٹم حاتی اپنے طور پر سنرقج میں قریج کرنا ہے، وہ حاجت اصلید میں داخل تیں، ا اس کی زکوۃ واجب ہوگی۔

> " إنَّا أَمْسَكُهُ لِيَسْفَقَ مِنْهُ كُلُ مَا يَحْتَاجُهُ فَصَالُ النصول وقد بنقى معه منه نصاب ، فإنه يزكى ذلك الباقى " (1)



<sup>(</sup>۱) - رد المحتار ۱۸۹/۳ (۱

### سونے جا ندی کی زکوۃ

# جاندی سونے کے نصاب کی مقدار

سول :- (1009) (الف) ما ندی کا نساب کی کتاب میں سازھے باون ڈندگی میں ساڑھے چیشی ڈاراور سونے کانساب کی کتب میں ساڑھے سات تو یہ ہے تو کی کتاب میں یائچ تولہ ہے ، کس مقدار پر ممل کرنا ہوگا؟ (ب) کائٹو کی سکر کی ڈوڈ کا تعین سونے کے نساب سے کرنا ہوگا ، یاچا ندی کے نصاب ہے ، جب کرد ڈول کے بازاری قبت میں تقریباہ '' کے کافرق ہے؟ (کاظم نی میٹادی کے) ز- (الف) مفتی شخطے صاحت نے جوابر الفقہ میں اس موضو

جوارب: - (الق) مفتی شفیع صاحب نے جوابرالفقہ میں اس موضوع پر تنعیل ہے۔ گفتگو کی ہے ، اور ان دونوں مقدار میں جو نمایاں فرق ہے ، یہ کیوں واقع ہواہے؟ اس پر بھی نہایت انصاف اور وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے مان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ساڑھے بارن تو ارجا ندی اور ساڑھے سامت تولیہ مونا والا فول زیادہ ورست ہے۔ (۱) سفتی صاحب کی

<sup>(</sup>١) تنعيل ك ليد كين جوابراللة ١١٠ ٢٠٩٢ ممي .

متحقیق ان کےدلاک کی روشی شرقرین سواب معلوم موق ہے۔ والشراعلم۔

(ب) بیستلد بواایم ہے اور ابھی علاء کو تر تحقیق ہے ، واقعہ ہے کہ ساڑھے ہاون قولہ جاندی کی قیمت آج کل اتی کم ہوئی ہے کہ اس کی دیدے کمی کو زکوۃ کے لئے فیر سخق قرار دیا ، اکثر اوقات دشواری کا باعث ، وجاتا ہے ، تاہم ٹی الحال نو کی اس پر ہے کہ ساڑھے ہاون قولہ کی جاندی کے بعد دونوں کی ملکت پر زکوۃ واجب ہوگی ، اور اس کے مالک ہونے کی دیدے زکوۃ کے حرام ہونے کا تھم نگایا جائے گا، البند اس بات کی شجائش ہے کہ اگر بیوی است مال ک

يائج تولدسونا، پانچ تولدها ندی

میں اوجوما لک خیص میں ائٹس ذکوہ دی جاسکتی ہے۔(۱)

سوڭ: - (1010) آيك جود و معيف ادر و كيقد ياب خاقون كرياس پائ قولدسوداور پائ تولد جاندي ب، زيور زيراستعال ب، كياان پرزكوة واجب بيانيس؟ (ديم، ايس مان، اكبر باغ)

ه جوالی: - امام الوصیفه کے زو کیک استعالی زیودات نیل بھی زکوۃ ہے، معفرت عبداللہ من ترمظ سے مروی ہے کہ

> " دوخاتون خدمت الدس على حاشر ہوكيں ،ان كى باتعوں على سونے كے تكن تھے آپ اللہ نے ان دونوں ہے دريافت كيا كركياتم توگ اس كى زكوة اداكر كى ہولا ان دونوں نے كہا جيس ارسول اللہ فالل نے فرايا كركياتم لوگ اس

بات کو بہتد کروگی کہ انتداقعالی تم کو آئٹ کا کٹٹن پرینائے؟ دونوں نے عرض کیا نہیں آ پ ﷺ نے فرمایہ: پھرتو اس کی زکونا ادا کرد'(1)

ای معتمون کی ایک روایت ابود او روایا اور نسانگی (۳) ش بھی آئی ہے ،ان احادیث سے بیر بات واشح ہے کہ استعملی زیودات پر بھی ذکوۃ واجب ہوتی ہے ،اگر پھی متعدار سونے کی اور پھی متعدار جائدی کی ہوتو دونوں کو طاکر ،اگر ان کی قیمت سااڑھے باون تولد جائدی کی قیمت کو پیرو رہائے جائے تو مجرائل میں ذکوۃ واجب ہوجائے کی ،اس تفصیس کی روشی عمل ان خاتون پر ترکوۃ واجب ہے، لہذا ان کوزکوۃ اوا کرنی جائے ،اگر ذکوۃ اواکرنے کی استطاعت شاہونو پارٹی تو

ه چاندی فرونت کریں اور کو ہر کردیں ایک صورت میں وہ صاحب نصاب باقی نہیں ورجی کی اور آئندوان پرزکو ہوا جب نہ ہوگی ۔

سونے پرزکو<del>ہ</del>

موڭ: - (1011) زيد كى پائى مرف مواسات تولد سولا ہے اور اس كے طاور ندفقر كى ہے اور ندچا عركى ، توكيانت سوئے پرزگرة واجب ہوگى؟ - ( الاسف انسارى ، منم كنده)

جوراب: - زکوۃ ساڑھے سات آول سونا پر واجب ہوتی ہے ، اگر سونے کی مقدار اس سے کم مواور جاندی یا نقدر قم بھی شہو (جواس کی کو پر اکرے ) تواس سورت میں زکوۃ واجب ٹیس ہوگی ، ہر بیش ہے '' ولیس فید سادون عشرین مثقالا من ذھب صدقۃ ''(س)

> البذا الراصورت ميل آب پرز کوة مين ہے۔ دورون

(1) - الجنمع فلترمذي مديث فبر: ١٣٤٠ -

(٣) - سينن أبي دائود بعديث تجر ١٥١٣.

(٣) سنن نسائي صريفيّر ١٨٠١ باب ركوة الحلي -

(°) - الهداية :ا/هـُـكا، باب زكوة المال ، فصل في الذهب "لِّب"

# كهال كى قيمة معتربهوگى؟

مولاً: (1012) ہندوستان کے مختف شہراں میں سونے کی قیت کیساں ٹیس ہوتی ہے ایسی ، کلکٹ الدرائر میں الگ الگ فیت ہوئی ہیں ادرائ کی ظاہرے اس شہر کے قرب وجوارے دوسرے شہروال میں سونے کی قیت ہوئی ہے قرز او آس قیت کی تا اللہ کی اللہ میں اللہ م

(محمنعيره لم مباله در بعثل )

مجوزات: - جس شرص زُلوة ادا كي جاري جو، وبان كي تمست كانا عند زلاة واجب جوگي، يُونك زُلوة يم ماني زُلوة كا چاليسوال حصراداكرة ب، اوراس شهر كلانا عند تميت اوه كي جائعة يُمجَّى جاسيسوال حصراوا بوسَلاً ب، نقمها و في بحل اس كي صراحت كي به: أَ فَعَلُو بِعِينُ عَبِدا لَلْمُجَارِةً فِي بِلْدَ أَخَوْ يَقَوْمٍ فَي البلد الذي فيه العبد " (1)

#### زرمنانت كى زكوة

موڭ: - (1013) لیعنی دقعہ مکانات کرار پر ہیتے موسے مالک مکان کو پکھوٹینگی دقم بھورز رہنانت دی جاتی ہے، اس رقم کی زکو تاکس پر دارس ہوگ مکرا بیدار پرید: نکال پر؟ (محرشفیج احد، مہدی وٹھڑ)

جو (ب: - ما مک مکان کے پاس وہ رقم کرایہ دار کی طرف سے رئین سے درجہ میں ہے، جب وہ مکان خالی کرے اس رقم کی واپسی کامطالبہ کرسکت ہے، ور مال رائن میں زکوۃ کسی پر

<sup>(1) –</sup> ريالمحتار :۲۱۱/۳ -۲۱۲

واجب نہیں ہوتی، ندر بن رکھنے دالے پر اور ندائی مخص پر جس کے بے س رہن رکھا گیا۔ (1)

### ز يورات ميں نگ اورز كو ة

موڭ: - (1814) مونے كر يورات شرا شيشاور پھر کے تک نگائے جاتے ہیں بھونا فروخت کرنے والے ان ۔ تکوں کے ساتھ زیور کا وزن کرتے میں جگویا اے بھی سونے کی قیمت میں فروخت کرتے ہیں بو کیا اس تک میں بھی زکوۃ - (محرهمشادرهمایت تخر) واجب جو کی ؟

جوزب: - سونے باجاندی ہے اگر ایک چیز لی بول ہو چس کو اس سے الگ کیا جاسکتا ہو، تو وہ موتے ، ب یوی کے تھم عمر نیس ہے، (۲) مگے بھی الیک ای چیز وں بیس ہے کہ ا ہے اصل زیورے نکالا جاسکا ہے واس سے تک میں زکو قاواد ہے ہیں واگر تک کا وزان معلوم ہو اً قواس وزن کومنها کر کے ذکو قاکا حساب کرٹاورست ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ﴿ يَصِيحَهُ: اسلاك فقة اكيدُي النه يا كي منظوره تجاويز بإنجال فتهي سيمينار منعقده ١٠- نومير ١٩٩

<sup>﴿</sup>٣﴾ `` إذا كبن البقياليب عبلي الورق الفضة فهو في حكم الفضة ، و إذا ان الغالب أعليها الخش فهر في حكم العروض «يعتبر أن تبلغ قينت نصابا» قوله فهو في إحكم الغضة ألنغ فتنجب فيه الزكوة كأنه كله عصة لا زكوة العروض ، والوكان العدما للتجارة بخلاف ما إذاكان الفش غالبا فإن نواها للتجارة إعتبرت قيتمها ٠ ﴾ وإن لم يشوها ؛ قان كانت بحيث يتخلص منها فضة تبلغ نصابا وحدها أو لا وتهليغ الكن عبقده منا ينضمه إليها فيبلغ نصابا رجب فيها: لأن عين النقدين لا ﴿ يَشْتُرُ مَا فَيَهُمَا فَيَهُ النَّجَارَةُ وَ لَا القَيْمَةُ وَ إِنْ لَمْ يَخْلُصُ فَلَا شَيِعٌ فَيه ۖ ﴿ الهداية مع

### ز بورات میں زکوہ کی مقدار

موث:-(1015) موناء جائری کے زیورات میں زکوۃ واجب ہے، لو کس مقدار میں؟ مثلا میرے باس وی آولیہ مونا ہے، تو نیس کش زکوۃ اوا کروان؟ ۔ (خالد مقلو کیکنڈو)

جوزر :- ويودات، بال توارت اور دوبي من زكوة كى شرح وهاكى قيد ب د(١)

آپ اپنے زمیرات کی موجود وفرق کے لحاظ ہے قیمت لگالیں اور ایک بڑار پر پھیس روپے کے لحاظ سے ترکو تا اداکرویں۔

### زيراستعال زيورات برزكوة

مونان: - (1016) عورتنی جوز پورات روزیا بھی بھی استعالٰ کرتی ہیں، کمیاان بیس بھی زکوۃ ہے؟ (حجہ احریکی خاس، ملک پیش

جوزگرب: - قرآن و مدیث شدسوئے اور چائدی پر مطلقا زکوۃ واجب قرار وی گئی ہے، (۲) بلکہا جا دیث شد رسول اللہ دین کا صراحۂ ان زیورات کے بارے بیس بھی زکوۃ ک تعقین کرتا قابت ہے، جن کو محامیات (رضی اللہ تعالی عنہن ) پہٹی ہوئی تھیں، (۳) اس لئے امام ایو عنیف کے فزو کیک مونے اور چاندی پر ہرصورت بیس زکوۃ واجب ہے، خواہ وہ زیورات کی شکل شد، بول یاندیوں، اورخواہ زیورات زیراستعال ہوں، یاشہوں۔

 <sup>(1)</sup> الفتاري التاتار خانية ۱۹/۳ و تحقیر

<sup>(</sup>r) التوبة ۳۳<sup>, يخ</sup>ل.

<sup>(</sup>۲) الجامع للترمذي:ا/۴۸ ـ گش۔

#### استعال شده زيورات بين زكوة

موڭ: - {1017} ماينا مدالبلاغ اكتو برامعه وص:

٥٠ پر تکما ہے کہ جمہور عماد کا تقال ہے کہ استعال شدہ

زيورات ص زكوة نيزر ب، وهناحت قرما كير.

(محرعبدالهارمق منامعلوم)

جوارِ ﴿ - المُنْلَف روا يُول م يهيم موسة زير رات من آب الله كا وارب من زكوة

اداكر في كالقين ثابت بان بي بعض رواتين حضرت عائشرمني الله تعالى عنهااور حفرت

ام سلمہ رمنی اللہ تعالی عنہا ہے بھی سروی ہیں ،اماستر ندی نے نش کیا ہے کہ بعض محایہ 📤 اور میں مارس

تہ بعین میں اسی کے قائل تھے ، اور بھی رائے سفیان ٹوریؓ اورعبداللہ بن مبارکؓ جیسے فقہار میں مرکز

و مدشن کی بھی ہے ، (۱) منفید کا فقطر تظریحی ہی ہے کداستھاں زیورات سے بھی زکوۃ واجب موگ وقر آن نے مطلق سونا ماندی میں زکوۃ واجب قرار دی ہے ، اس سے بھی اس فقط نظر کی

۔ تائید ہوئی ہے، اور طاہر ہے کہای میں احتیاط ہے۔

اس سے ریمکہٹا کہ جمہورعلا و کا زکوۃ واجب نہ ہوئے پر اٹھاق ہے ، میرے شیال ہیں پیمبر

نقذرتم كازكوة

مول:-(1018) جس کے پاس زیورات کے طاوہ نفقی رقم بھی موجود دو کیا اسے نفتر آم کی زکوۃ او کرنی ہوگی؟ اورادا کرنی ہوگی وقراس کا کیا حساب ہوگا؟ (الیاس، زیرا باغ)

جوارات: - نقدرهم ين محى زكوة واجب بوتى ب، نقدرتم كاوى نساب بيجوياعي كا

<sup>(1) -</sup> الجامع لنترمذي مديث أبير: ٢٣٠٦.

ے، یعن اگراستے ہیں موجود ہوں کہ جس سے ساؤھے باون تولیجا تھی ترین جا تھی ہوتو اس میں زکوۃ داجب ہوجائے گی اگر کچھ ہونا ، پکرچا ندی اور اس کے ساتھ یکھ تم ہواور یہ سب ل کر ساڑھے بادن تولیجا تدی کی تجت کو تی جائے تب بھی زکوۃ واجب ہوجائے گی ، بشرطیکہ اس پر سال گزر چکا ہو، سال گزر نے سے مرادیہ ہے کہ پہلی دفعہ نصاب زکوۃ کا بالک ہوئے کے بعد سال گزرجائے ، اگرایک بارتصاب زکوۃ پرسال گزرچکا ہے تو آئے تعدواس پر جواضا ف ہوگا اس پر مستقل طور سے سال کا گزرنا ضروری تیں ہے ، سونا، جاتدی ، سابان تجارے اور نظر آم پر زکوۃ فرصائی فیصد کی شرح سے داجب ہوتی ہے ، (1) یعنی ہرا کے بٹرار پر پھیس روپے۔

ز بورات کی زکوہ

سو (ن - (1019) میری شادی ش دلهن کے اربید پندروالو ارمونا ، نیز جاندی کے نوبرات آئے جی ، الا کیا جھ پر زکو قرض ہے؟ کیون کہ اخراجات زیادہ جیں اور بعض وقت اوحار کے کرکام جلانا پڑتا ہے۔ (معین الدین ، مظہورہ)

جو (رب: - آپ کی بیوی کو جوز بورات ان کے میکے سے ملے ہوں یا آپ لوگوں نے شاد کی کے موقعہ پر این کو میا ہو، دہ ان بی کی ملکت ہے، اور ان پر اس کی زکوۃ اواکر کا واجب ہے، آپ کے افراد جات سے ان کا کو فَی تعلق نہیں ، اگر آپ کے اپنے زیورات ہوں اور ہے تا پائی ہے ذہ قرض مجی باقی جو ہو زیورات کی قیمت لگا کر اس میں قرض کے بھٹر رسنھا کردیں ، اور جنا باتی رہ جائے ، اگرود ساڈھے باون تولہ جا تھی کی قیمت کو تھ جائے تو ان باتی چیوں میں چھیس دو پ فی ہزار کے حمال سے زکوۃ واجب ہوگی ، (۲) زکوۃ اواکرنے سے بال جی برکت اور قول

ے حفاظت مولی ہے، (۳) اس لئے اس معالمہ میں پہلو تکی ہے کا مہیں لیا جا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) الفتاوى التاتار خانية ۲۰۰۹/۳.

<sup>(</sup>۲) والدمايل دارا

<sup>(</sup>۳) - رد المحتار :۱/۳۰عارفتی.

# ا بوی کے زیورات کی زکوۃ شوہر پرہے؟

موث:-{1920} میں نے اپنی بیوی کو اس کے میر میں زیودات ویدے داب اس کی زکوہ شوہری ہے یہوی ہے؟ (مسن بن صالح الحامد اگرمٹ کال)

جم (رب: - آپ نے مب زیورات اٹی دوی کود بدے تو وی اس کا مالک ہا اور ای پراس کی ذکوۃ واجب ہے، (۱) البت اگر بیوی کے پاس نقر ہیے نہ ہوں ، اور ذکوۃ اوا کرنے ہیں آپ اپنے چیوں سے بیوی کی مدوکریں تو نہ مرف آپ کی دون کی طرف سے ذکوۃ اوا ہوگی ، بلک آپ جمی اجروٹو اب کے متحق ہوں گے۔

### ربن اور چیشی میں زکوۃ

موران:- (1021) امارے کرکے زیور ای بیں، اور ۲۰ م بزار کی ایک جنگی ہے، جس کی اب تک جع شدہ رقم ۱۳ م بزار ہوگی ہے ، کیا رائن اور چنگی کی رقم پر زکوۃ اوا کرنا مغرودی ہے؟ (تشنیم جسم المان کمر)

جوڑب: - (الف) جوز ہور بن پر ہواس جی ذکوۃ واجب ٹیس ۔(۲) (ب) چھٹی کی ہشتی رقم آپ ادا کر چکی ہیں ، یعنی مسہر برار روپے اس کی زکوۃ ادا کر ٹی

داجب ہے۔

#### ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<l

 <sup>(1) &</sup>quot; الزكوة واجبة على الحر ألعائل البائغ السلم إذا ملك نصابا تاما و حال عليه الحول" ( الهداية المائع عليه الحول" ( الهداية المائع عليه الحول" ( الهداية المائع عليه الحول" )

۲) . رد المحقار:۳/۱۸۰۰ کل

### زكوة كےمصارف

#### زكوة كےمصارف

مون: - (1022) ذکوة کے معارف کو کہا ہیں؟ غیر مسلم کوزکوة دی جاسک ہے انہیں؟ کن دشتہ داروں کوزکوۃ نیمیں وی جاسکتی ہے؟ نایا لغ بچ ل کوزکوۃ دی جاسکتی ہے یہ نیمیں؟ کن لوگوں کوزکوۃ دینا بہتر ہے؟ ۔ (سمج اللہ ین مثما ہ کلی بندہ)

جوالی:- ) قرآن جیدی کل آخد مصارف کا ذکر کیا گیاہے، ذکاۃ کا آئیں مات میں سے کی ایک یا چند جس خرج کرنا ضروری ہے، ان جس سے ایک مرتعیٰ انتقام "کا اب وجود خیس ایک مد" سیڈلفڈ القلوب "حقیہ کے پہال مشوع ہے، اس طرح کل چیدمصارف یا تی رو محتے ہیں اور وہ میں:

(الف) تقير العني والخص جو بالكل نادار بو ..

(ب) منگین: بس کے باس سامان کفایت کا کھے حصہ

جورلیکن بورانیس اورانجی اس کی حاجست باتی مور (1)

(ج) " عاملين " بيني جن كوزكوة وعشر دغيره كي ومولي ك

ليمترركيا كي بور (۴)

بیصاحب نصاب بول تب بھی انہیں ذکوۃ بھی سے ان کے کام کی اجرت کے طور پرزکوۃ دی جاسکتی ہے، اورود نے کئے

ين،(۳)

زکوۃ کی جمع آتھیم کے لیے اور ترین افیرو کے لیے بھی ریستلہ ہے۔(م)

(و) مقروض: جس کوتر آن نے "خارین" کہاہے، بینی ایک مخص صاحب نصاب ہو، بیکن اس برلوگوں سے استح

ایک میں میں ہے۔ قرض ہوں کران کوادا کرے توصاحب نصاب یاتی ندرہے،

المِسْخِصُ كُوزَكُوةَ إِنْ جَاعَتَى بِإِنْ (٥) بلكه عام فقراء ك

مقابدان كوزكوة وييع من زيادواجر بهد (١)

(ه) فی سیل افد: احداث کے یہاں اس سے تصومیت

کے ساتھ وہ اہل ماجت سراد ہیں جو جباد ، دین تعلیم کے

حعول میں میکھ ہوئے ہوں۔( سے )

(۱) ويُحِصَابِداتِع الصنائع :۳۳/۲، قرطبي . ۱۳۹/۸.

(r) بدائع الصنائع ۳/۳۰.

(٣) الفتاري الناتار خالية:٣٢٨/٢

(۴) - فرطبی:ا//اندا

(٥) أُحَكَامُ القرآن للجساس ١٠٤٤/٠٠.

 $-22\sqrt{r}$  الفتاري التاثار خانية r = -22

(4) - انبحر الرائق ۱۲۳۰/۳۰/۱۱فتاری التازار خانیهٔ ۲۲۸/۳۰

(د) مسافرین: یعنی وہ ادگ جواصلاً قر ذکوۃ کے حقدار نہ جول کین سفر کی حالت جی ضرورت مند ہو گئے ہوں، بیز کوۃ لے سکتے جی، بھراتنا ہی لیس جتنا ہے کام چل جائے۔(۱) ۲) ذکوۃ کی رقم صرف مسلمانوں، ہی کو دی جائے گی، قیرمسلم گزیس ۔(۲)

٣) بنو بائم وسادات كو (جن كى حاجت كمى اور مد سے بورى ندو بائ )زكوة دى جاسكتى ب(٣)

۳) والدین، دادا دوادی ۱۶۰۰ نائی، اولا دادران کا سلسله اولا دیشو بر بیوی، ان اقرباء میں شائل بیں جنہیں ذکو و تبیل دی جاسکتی (۳)

۵) بوقعی بنمادی خروریات کے علاوہ زین مکیت، فاضل مکان، غیراستعالی کیڑے دفیرواشیاء میں آئی جا کماد کا مالک بوکراس کی قیت ساڑھے باون قرار جا ندی کوچھی ماتی موقواس کے لیے ذکو قراینی جائز نیس (۵)

۲) عمان اور بالدار ہونے ہیں نابائ بجس کا وی درجہ ہوگا
 جوان کے باپ کا ہے ، باپ کے دلیے ذکو قاجا کر ہوتو ان کے لیے ہی ذکو قاجا کر ہوتو ان شہوتو

<sup>(</sup>۱) الفتاري التاتل خانية:۱/۲۵۰ البحر الرائق ۲۳۳/۲.

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي و أدلته:١٨٢/٢ــ

<sup>(</sup>۳) بدام الوطنية الكالك قرل بالاربات ساطاه في السياد كيا به القبيل كر ليد كيف. عمادات اور چهايم جديد تهي مسائل:۴/ ۱۳۵ -

 <sup>(</sup>٣) بدائع المسئائع: ٣٩/٢ وتا تارخانية (٣)

<sup>(</sup>٥) - مدائع المشائع:٣٩/١-

ان کے لیے جمی زکولا جا تر ندھو کی۔(۱)

2) بالغ لؤكوں كے فقير و مالداد ہوئے بير ماخودان كا اعتبار 2) بالغ كؤكوں كے فقير و مالداد ہوئے بير ماخودان كا اعتبار

ے، باپ کو الدار ہو الیکن از کے بھٹائ ہونی او زکوۃ لے کے

ين\_(r)

A) مختاج علام علوم دينيه كي طلباء اور دين داري ان كوزكوة

ويني ين زياده الواب ب-(٣)

٩) ای طرح ان اثر یا م کوز کو قادینا (اگروه متحق مول) زیاده

كبترب، جوزكوة لے كئتے ہيں، جيسے بھالُ، يمن، يجا، جو كل

خاله، مامول، اود پنجازان خالدَزاد بِعانَى يَهِن وغيره ـ (٣)

10) نيبات بمترب كمال شركوزكوة ديني عن ادليت دى

ادارے ہوں اتر بام ہوں ، توروسے شہوں کوزکو آئیج ش

كولي تباحث فين بكرزياده كبترب. (٥)

۱۱) ذکوہ کے جورات قرآن مجیدنے متعین کیے ہیں اگران

میں سے ایک یا بعض علی پر پوری زکوة صرف کردی او کوئی

حرج فيس \_ (۲)

<sup>(</sup>i) البحر الرائق:۳۳۵/rم

<sup>(</sup>r) - البحر الراشق: ۳۳۵/۳-

<sup>(</sup>۳) - رد المعتار:†/۲۹ -

<sup>(</sup>٥) وكُفِّ الجامع لاحكام القرآن ١٩٤٨-

<sup>(</sup>٢) و كيميخ: المغنى ٢٨٠/٠٠ البحد الرائق ٢٣٩/٠٠-

۱۲) بہتر ہے کے زکوۃ آئی مقدار میں وی جائے کے ضرورت بوری موجائے مقروض مولة قرض ادا موجائے مسافر مولة منزل تک بھنج جائے بفترا مکوا مام اومنیفٹہ کے بہاں بہتر ہے كدابك مقدار نصاب سازه باون تولد مياندي كي تيت ے كم وے مقدار نعاب سے زباوہ وے كو زكو 5 اوا ہوجائے گی رنیکن ایسا کرنا ال کے نزو یک مروہ ہے ، (۱) كيرانعيال مخض كومقدارنساب سدزياده زكؤة وى باسكتى ب بشرطیکداس کے زیر برورش لوگوں میں تقتیم کیا جائے توفی سمس ساڑھے یادن تولہ جاعری کی قبت سے تم ہرایک کے حصه يشرأ تي موتواس بيل كوئي قباحت بنس \_ (٣) ۱۳) مردول کی جمینه دیمنین اور سجدول کی تغییر شن ز کو تا کی رقم صرف نبیں کی جاسکتی ﴿٣﴾ بلیوں کی تغییر، مڑکوں ک مرمت ادرای طرح کی دونری چیزوں بیں بھی زکؤ ہ صرف منٹن کی جاسکتی۔(m) ١٨٠) وُكُوٰةٍ كِي رَقِم كُوقِرض كِي لِين و بن كرياني كانونا كرناء يا كاره بارمين لكانا اوراس كانفع تقراء يرتقنيم كرنا درمت تبين ادراس سے ذکر قادائیں ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) – رد المحتار ۳۰۳/۳۰.

<sup>(</sup>۲) قرطبی:۱۹۱۸

<sup>(</sup>٣) - الهداية مع الفتح :٣٠٤/r-

<sup>(</sup>٣) محمو الأنف (٣)٠٠

 ۵۱) ایسے شروری وی اور قوی کام جن پر زکو ہ کی رقم مرف میں کی جا سکتی مائی کا اگر کمی فقیر کو یا لک بناویا جائے اور وہ زکو ہ کی وہ رقم ایسے کا موں پر صرف کرے تو کوئی ترج فیمی ۔ (1)

بنوباهم سيمراد

مول:- (1023) مَوْباتُم ہے کون اوکہ مراد ہیں؟ جن کے لئے ذکہ ایش حرام ہے؟

(محمر وحيدالدين چنجل موزه)

جوال: - رسول الله على يوسق واواحد مناف بين احد مناف كم إربي تق

باقع بمطلب، نوفل عبدش، بجرباتم سے جاریتے ہوئے جن شراعرف عبدالمطلب کی سل با آل رہی ، باق کی منتقع ہوگی، عبدالمطلب کی بارہ اوالا جمیں، جن میں معترت عباس کا اور معترت

عادث کی اولاد ، نیز معترت مل کا ، معترت جعفر کا اور معترت تعقیل کے سے ابد طالب کی اولاد پر زکوة حزام ہے ، جو ہاشم کی دوسر کی شاخوں پر زکوة حرام میں ، (۲) عام طور پر جو یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ہاشم پرزکوة حرام ہے ، دوان عی چند خاندانوں کو کو نار کھ کر۔

سادات کوز کوة

موڭ: - (1024) آپ نے تھما ہے کہ ڈکوۃ بھائی ، بھن اور بہنوئی دغیرہ کو دیا جاسک ہے ، بلکہ شرورت مندرشتہ داروں کو ذکوۃ دینے بھی زیادہ ایر ہے ، کو اگر قرمیں رشنہ وار

<sup>(1) -</sup> الدر المختار على هامش رد:۱٦/٢-

<sup>(</sup>٢) - وكين ود المحتلو :٣٩٩/٢٠

سادات میں ہے ہوں اور ضرورت مند ہول او ان کوسمی زکوۃ دی جاتھ ہے؟ دی جاتھ عند ، کھور)

جوارات: - رسول الله علی نے ساوات کے لئے زکوہ کی رقم موسع فرمایا ہے، آپ بھی نے اس کے بدلے ان کے لئے مال فیصت میں بکی حصد رکھاتھا، (۱) اس لئے سروات کا دوسری رقوم سے نشاون کرتا جائے ہے ، بال! اگر ہے صورت ہو کہ شو ہرسید ہو، بیری سید شہو، یا بیری ساوات میں سے بوادر شوہر سید شہواتو جوسید شہوا ہے زکوہ کی رقم دی جا کئی ہے (۲)

قريبي رشته دارا ورسيد كوزكوة

موڭ: - (1025) كيازكوة كي ستى قريبى رشنددار لينى بيلا، چوچيد، مامول، خالد، بعالى، ئين اورسيد، و كي بير؟ (احمد، نظام آياد)

جورثرب:- رسول الله طلات بو باشم يعنى سادات برزكوة حرام قرار ديا بي آپ ﷺ قي ترشاوفر مايا: "إن المصدقة الاتحل لمنا "(٣)اس ليما كثر فقها وكي مات يمي ہے كه قي سادات كے ليے زكوة جائز نبيرس (٣)كوشش كريس كر عطيات كي دريوساوات كى مدوكريں، قي ايالواسط مرادات كوزكوة بينجا كي دمثلان شو برو يوكي عمل أيك سيد بوس و دمرے شامول فوجوسيون قو بول ان كوزكوة وے ديں \_

آب نے جن رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے ،ان کوزکوۃ دی جاسکتی ہے ، زکوۃ صرف شوہر

 <sup>()</sup> مجمع الزوائد، سمت بُر: ٣٣٩٣ بياب الصدقة لرسول الله ﴿ وَ لا له و لمواليهم (٢) مصرف الزكوة : هو فقير و هو من له أدنى شيئ أى دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستفرق في الجاجة و مسكين من لا شيي له على المذهب ( المو المختار على هامش رد المحتار ٣٠٠٣-١٩٨٣) في -

 <sup>(</sup>۳) الجامع للترمذي احدث أمر ١٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) وعِجَة البحر الراثق :٣٥/r=

و پیوی ایک دوسرے کو اور والدین واولا وایک دوسرے کوئیس دے سکتے ، والدین کرآیا مواجداد اور اولا و کی اولا و کا سلسلہ بھی اس شم ش ہے ، باتی رشتہ دار د ل کو ند سرف زکو قادی جا سکتی ہے ، بلکہ و مستحق زکو قابول تو ان کوزکو قادینا زیادہ یا عث اجرہے ، کیول کہ اس میں صلیر حی کا پہلو بھی کا باغ جا تا ہے۔ کا باغ جا تا ہے۔

## سادات کے لئے زکوۃ کیوں حرام ہے؟

مور (ال: - (1026) جب تمام مسلمان برابر بین، قو سادات کے لئے ذکوہ کیوں فرام قراردی کی ہے؟ (اسامیل خان میا توت پورہ)

جوارب: - آپ الله کا مزاج تھا کہ جہاں قربانی کی نورت ہوتی دہاں ان اردوں کو آگے رکتے ، فردو کو برد کے موقع ہے جب کمدے مود ماؤس نے داوروں کو آگے رکتے ، فردو کو برد کے موقع ہے جب کمدے مود ماؤس نے داوروں کو آگے رکتے ، فردو کر برت کرن دول معزت جزو ہے ، دعفرت علی ہے اور دھفرت البیدہ ہے کہ مقال کو مقابلہ پر بیجا ، (ا) اور جہاں تقع کا موقع آتا وہاں آپ الله ان معزات کو بیچے رکتے ، مثال کے طور پر جب ایک مرتبر حضور ہے گئے ، حظرت خاص درخی الله عنہا کو اس کا علم ہوا تو انہوں ہی الل مدید کے درمیان تعلیم فرمانے کے ، حظرت خاص درخی الله عنہا کو اس کا علم ہوا تو انہوں ہی ایک خادم ہوا تو انہوں ہی ایک خادم ہوا تی درخواست کی ، اس موقع پر آپ کا نے خادم دینے کے ایک خادم دان الله انگیر ) پڑھنے کی جہائے تیج (سسار ہار الله انگیر ) پڑھنے کی جہائے تیج (سسار ہار الله انگیر ) پڑھنے کی تعلیمان دیا تا در الله انگیر ) پڑھنے کی تعلیمان دیا تھی دائی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) "عن على ها قبال: تقدم عتبة و تبعه ابغه و أخره فاندب له شاب من الأنسار فقال: لا حاجة لنا نيكم إنما أردنا بنى عننا ، فقال رسول الله ها: تم يا حمزة (ها) ، قم يا علي (ها)، قم يا عبيدة (ها) ألخ "فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١٨٤٨، باب قتل أبي جهل ) أي -

<sup>(</sup>۲) صحیح البحاری ،صحت مراه ۱۳۱۸ بباب التکبیر و التسبیم عند العنام - قل-

ما دات کے لئے زکوۃ کی مما نوت کا شاہد دیک بنیا دی سبب بہتی تھا کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ندسلے کہ نوت اور شریعت کے سادے تالے بانے اس لئے ہیں گئے ہے کہ لوگوں سے چید وصول کرمیں اور اسپنے اکل خاندان ہر قرق کرمیں ، چنانچہ آپ چھٹا نے ڈکوۃ کو شعرف اپنی میات عمل بلکہ بھیشد کے لئے مما دات ہر حرام کردیا۔ واللّٰہ اعلم وعلماء آنہ و آحکہ ۔

## ساوات كوزكوة يستنخواه

مون :- (1027) عن سادات کمرائے کا ہوں، شن نے آئ تھ کک زکوہ نیش کی تھے جو پوچھنا ہے، وہ یہ کہ میرالز کا حافظ وقاری ہے، جوایک مدرسے خدمت انجام ویتا ہے، ویٹی مداری کولوگ ذکو تو کی رقم ہے، ہی مدرس کی ماباز تخواہ و ہے جی، کیاوہ تخواہ لین جائز ہے؟ (س،م، ق،م،مستعد پورہ)

جو (ب: - سادات کے لئے براہ راست ذکوۃ کی رقم لینا جا ترخیس لیکن اگر کوئی مختس کی کوزکوۃ دیتا ہے، اور ذکوۃ وصول کرنے والا اپنی طرف ہے کسی سید کو بہطور ہدیں یا بطور اجرت ذکوۃ کی رقم میں سے دیں تو اس میں کچھ جرج نیس ۔

<sup>(</sup>۱) حسمت العفلوي وهديث تمير: ۸۳۹۳ \_

معلوم ہوا کہ بالوا ساز کو قال مقر سادات پر ترج ہوسکتی ہے، آپ کے صاحب زادے عدرسدش ملازم ہیں اور مدرسہ سے اجرت حاصل کرتے ہیں ، مدرسطلب کو کیل کی حیثیت سے زکوۃ وصول کرتا ہے ، اور بیز کوۃ طلب کو بہطور وظیقہ دی جاتی ہے، پھر طلبہ ذمہ داران مدرسہ کو اپنی طرف سے اس بات کا دکیل بناتے ہیں کہ بیرقم ان کی تعلیم اور ضرور یات پر قرح کی جائے ، اس رقم سے اسا تذہ کو تخو اوا کی جاتی ہے ، کو یا طلبہ زکوۃ حاصل کرتے ہیں ، پس طلبہ کے تن جس تو یہ ۔ وکوۃ ہے اور اسا تذہ کے تن جس اجرت ، اس لئے ساوات یا صاحب انساب حضرات کے لئے بھی مدرسے تخواہ لئی جاتر ہے ، اس جس کو کی قیاحت نیس ۔

### بمشيره سيره كوزكوة

 (ب) برے بچاما دیا بھی تطافریت شربی ہیں، میرے بچاہی جی ضربی مائیں بھی زکوۃ کی رقم میں ہے سلخ پچائی دو ہے دوانہ کرتا ہوں، اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ بیز کوۃ کے چیوں بی سے دوانہ کر رہا ہوں، قوانیس کر الگاہے، کہتے جی کہ: زکوۃ کانام ندلوں بینا ہے تو ویسے بی دور بیٹی زکوۃ کانام نے بغیر اوکیا ایراد سے سے زکوۃ ادام و جائے گی؟

(ايم دايس مردارميان درام كنزم)

جوارات: - (الف) مید کوز کو تا دین درست نہیں، (۱) هم بعثیرہ کو زکو تا دی جاسکتی ہے۔ (۲) اگر آپ میرٹنیک میں تو بہتوئی کے بجائے اپنی بھن کو زکو تا کی رقم دیجئے ،اور اگر دوفوں تی میر بعوں تو موجودہ زیانہ شرائے ہے جلے کی مختائش ہے کہ آپ کی جی ن کو ویدی، وو پہر آم دیں کہ میری بھن میرہ ہے اس لئے زکو تا ٹیس لے کئی ،اس لئے بیل تم کو دے رہا ہوں ، تم بیر آم دیں کہ میری بمشیرہ کو دیاد۔

(ب) پچایا ضرکویمی زکوۃ کی رقم وی جاسکتی ہے ، اور زکوۃ کی ادا ٹیکی کے لئے ضروری مثیل کدان پر بیرفا ہرکیا جائے کہ بیرقم ذکوۃ کی ہے ، بلکہ اذب سے بچانے کے لئے بہتر ہے کہ اس کا اظہار کے بغیرزکوۃ دے دی جائے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) - "ولايدفع إلى بني هاشم" (الفتاري الهندية: ١٨٩/)

<sup>ً (</sup>٢) - " الأَفْحَمَّلُ فَي الزَّكَرة ... الصرف أولًا إِلَى الإخرة والأَخوات ثم إلى أولاد هم، ثم إلى الأعمام والعمات " (الفثاري الهندية: /١٠٠١)

<sup>(</sup>٣) " ومن أعظى مسكيف دراهم وسماها هبة ونوى الزكوة فإنها يجزيه " (الفتاري الهندية:/١٤١)

## اگرشو هرشیخ جواور بیوی سیده جو؟

مولان: - (1029) ایک فض فی جاورای کی بیدی سیده ب او کاری کی بیدی سیده ب او کیاری فی کورکونا اور صدق الفرد ب سیختی ای اگر در ت تو فایر ب کراس کی بیدی بیج ای شی سے ضرور کما کی سی کراند مین طالب ، باغ ایجد الدول )

جو (ب: - ایسے قف کوز کو قادی جاسکتی ہے، چوخود سید شاہو ایکن اس کی بیدی سیدہ ہو، اس طرح بیوی سیدہ نہ ہو داور شو ہر سید ہو، اور ستی ہوتو بیوی کوز کو قادی جاسکتی ہے، (۱) بلکہ تی زمان ایسا کرنا بہتر ہے، تا کہ ضرورت مند ساوات کی اعانت ہو سکے۔

سادات کے لئے ذکوہ کی حرمت اس وقت ہے جنب ان کو ہراد راست ذکوہ دی جائے ، اگر بالواسط ان تک ذکوہ کی رقم پیو نیچے تو اس کی مما نعت نیس :

 <sup>(1) &</sup>quot;مصرف التركوة: هو نقير و هو من له آدني شيئ أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستفرق في الحلجة و مسكين من لا شيي له على العذهب" ( الدر المختار على هادش رد المحتار: ۱۸۳/۳ ۱۸۳/۳) كل.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري مديث تير: ۸۳۹۳ مختار.

معلوم ہوا کہ گرز کو قا کوئی صدقہ واجہ غیرسید کے واسطہ سے پہلور مدید، یا نفقہ سید تک پہو کچ جائے ، تو اس کی مما خت نہیں۔

سيدكي بيوى كوزكوة

مون :- (1030) میری اکن خلی شخ ہے، جن کا عقد ایک سید کمرانے میں جوا تھا ، کسی سب شوہر نے طلاق دے وی ہے ، تو کیا میں ان کو یا ان کی اولا دکوزکوں کی رقم دے سکل موں؟ (محد ماندین)

جورُب: - چونگسان کی اولاد کھی ساوات جیں، اس نئے ان کوزکو ڈو بی جا زنجیں، (1) البتہ آپ اپنی بھن کوزکو ڈوٹ کے ہیں۔ (۲)

نابالغ اور بالغ كوزكوة كى ارتيكى

موڭ: - {1031} (الف) نابالغ لؤكا ہو يالؤ كى ، كيا اس كه نام پرز كو قاد ب كلتے ہيں؟ (ب) كيانا يائغ كے زكوة وصول كرنے سے زكوة اوا ہوجاتی ہے! ہو اڑل: - (الف) امام ابوطنية كے زريك نابائغ كے مال ميں زكوة واجب تين

<sup>(</sup>۱) " لا (پيمسرف ) إلى بيني هاشم / الدر المختار ) تصرف الزكوة إلى أولاد كيل إذا كانوا مسلمين فقراء إلا أولاد عباس و حارث و أولاد أبي طالب من علي و جعفر و عثيل" (در المحتار ۲۹۹/۳) "كيا

ہوتی ،اس لیے اس کے ہال جس سے ذکوۃ اوا کرناورست نہیں ، البیتہ اگر ولی اسپنے ہال جس سے اس کی طرف سے احتیاطاً زکوۃ اوا کر دے ، قواس کی گنجائش ہے ، کیونکہ بھن فقتها و کے نز دیک نایالغ کے ہال جس بھنی ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔

(ب) ایسان یاف جس کے دالدین زکوۃ کے ستی ہوں اور اس بھی اتفاشعور ہو کہ وہ کی شنے کو اپنے بعضہ بھی لے سکے اقراعے زکوۃ ویٹا اور اس کا زکوۃ وصول کرنا درست ہے اور اس سے زکوۃ اوا ہوجائے گی:

"ولوقيض الصغير وهو مراهق جاز "(I)

مطلقه بهن كوزكوة

مول :- (1032) ایک مطاقد یمن اپنی دولا کیوں مسیت جو کہ کسن جیں، بھائی کے پاس ہے ادر بھائی دونوں میں۔ بھائی کے پاس ہے ادر بھائی دونوں میکی کے قبل کے فائل رکھتا ہے، اگر بھائی برز کو الال نام بھوتو کیا وہ اس بھی کودے سکتا ہے؟ (الموسین ام بدی پیشم)

جو (رب: - مطلقہ بیوہ اوران کی بیجیوں کی کفالت و پرورش نہایت ہی سنفسن ادرمہارک محل ہے، اگر بمین نصاب زکوہ کی ہا لک نہیں ہیں، تو بھائی اسے زکوہ کی رقم وے سکتا ہے، بلکہ اس کوزکوہ دیے میں دو ہرا اجر ہے، ذکوہ اداکرنے کا بھی اور صلہ دمی کا بھی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية ۱۹۰/۱۰

 <sup>(</sup>٢) " و لا إلى من بيئهما ولاد ( الدر المختار ) و قيد بالولاد لجواز بقية الأشارب كنالآخوة و الاعمام و الآخوات الفقراء عبل هم أولى: لأنه صلة و صدقة " ( رد المحتار ٢٩٣/٣) ".

# سفرج کے لئے سوال اورا پیشخص کوز کو ۃ دینا

سوال: - (1033) افبار على الك صاحب كا اشتباد مها ب كر ميرى ديرين آ دوو ب كدين اود ميرى البيد آكنده ساس في ك لئة جا مير، ميرى الى حالت الكانيس ب كدع ك افر جات برداشت كرسكون، اس لئے مسلمان بھائيوں ب ميرى استوعا ب كراس فريعندى تحيل ك لئے الى اعالت كرين اب سوال ب ب كدكيا كى فقص ك لئے سفر في ك كئے اس طرح بير طلب كرة ووست ب اور كيا ايسے فقى كو زوق كى رقم دى جا كتى بيا (حمد قبل ما مير قبى بيرد)

جو (ب: - اگر بھی ان پرتج فرش ندو ہاہو، تو ظاہر ہے کہ بیر بچ نقل ہے ، اور رج نقل کے لئے لوگوں ہے سوال کرنا درست نہیں ، کیونکہ شدید ضرورت کے بغیر دسپ سوال وراز کرنا تحروہ ہے، (۱) اور بھن تھی مستحب کو ماصل کرنے کے لئے تکر وہ کا اردکا ہے جی نہیں ، ابنیۃ اگر اس پر بھی جج فرض تھا ، اور اس زمانہ جی اس نے اوائیس کیا اور اس طرح وہ فریقٹ جج اس کے ذریا آتی رہ

عمیا ، اب جج کی استطاعت ہے محردم ہو چکا ہے، تو اس فریفنہ کی اوا ٹیکی اور ممناہ ہے جینے کے لئے سوال کرنے کی مخبائش ہے، (۲) کیونکہ تج اس کے حق میں فرض ہے نہ کہ محض مستحب ۔

جہاں تک ذکوۃ کی بات ہے تو ج قرض کے لئے سفر کی کے بقدر ذکرۃ اسے دی جاسکی اُ ہے ماکر ج لفل مررباہوا ورصاحب نصاب نہ ہواورا یک ساتھ سفر ج کے بقدر رقم وے دی جائے گوزکوۃ اوا ہوجائے گی، کیونکہ جس وقت ذکرۃ دی گی اس وقت و وصاحب نصاب نیس تفا، اور اگر

 <sup>&</sup>quot; و غلقي يحرم به السوال ... و حرم عليه آخذ الصدقة " (بدائع الصنائع المنائع المنائع المنائع)

<sup>(</sup>٢) "فإنّ الحج في سبيل اللّه " (سنن أبي داؤد مدرث تُبر:١٩٨١) على -

یکھر قم پہلے دُے دی اور بھی بعد میں ،اور پہلے اتن رقم اے پیٹی گئی ،جس سے ساڑھے ہا دن تولیہ چا تھی خریدی جائے ، تو اب وہ صاحب نصاب ہونے کی دید ہے ستی زکوۃ باقی نہیں رہا، لہذا اس کے بعد ذکوۃ کے طور پر جو رقم اسے دی گئی ہو، اس سے ذکوۃ ادائیس ہوگی ، کیونکہ رقم و سے حالے کے دفت د ذکوۃ لینے کا الل ٹیس تھا۔

# غاندان ہی میں زکوۃ وفطرہ کی تقسیم

مون:- (1034) زکوۃ وصدات القطر کی رقم پر آیک خاتدان وقبیلہ کے لوگ آیک سین تائم کرتے ہوئے آپ ہی خاتدان اور قبیلے کے فریب افراد کی میتر معیشت کے لئے اور لڑکوں کی شادی وقعیم مرفز ج کے لئے نظام آتائم کریں، تو کیا مناسب اور جا زعمل ہوگا؟

جوزی: - اینے قرابت داروں کو زکوۃ دینا ہا مث اجر ہے، کیونکہ اس صورت میں زکوۃ بھی اداہوتی ہے میونکہ اس صورت میں زکوۃ بھی اداہوتی ہے ماداس میں ہیں اداہوتی ہے ماداس میں ہیں اداہوتی ہے ماداس میں ہیں اداہوتی ہے ادام سرائے کا حق میں اداہوتی ہوتے ہیں ، ان کونگر انداز کردینا مناسب نیس ، اوراسلامی اخوت کے منائی ہے ، رسول اللہ افتا کے عہد ہیں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی تختلف عناقوں سے زکوۃ کی رقم مدید منورہ آیا کرتی تھی ، (ا) آگر ایٹ تا ہے ایک اور بسرے عناقے کے سلمالوں کی اعادت کہیے ایک ایک ایک ایک ایک تا ہے ہیں گائی اور اس سندیں ہے تا ہے ہیں اس کے اس سندیں ایک ایک تا ہے ہیں گائی اس کے اس سندیں ایک ایک ایک تا ہے ہیں ہیں۔

# زکوہ کے پیسے کو تعمیری کا موں میں لگا نا

مولاً: - (355 1) درسر بي أيك كشاره بال ك

<sup>(</sup>۱) - سنن الدرقطني :۸۹/۱ پختی د

نہایت ہی شدید ضرورت ہے ایک بھی خواہ درسے نے ایک صاحب فیر کے ماسے تذکرہ کیا تو فرمانے ساتھ کد ڈکوہ کی رقم ہے اس سے قمیری کام کا آغاز فرز کمی سوال ہے کہ ڈکوہ ک رقم نقیری کام بھی استعمال کرسکتے ہیں یا نیس اگر کسی حرے کر سکتے ہیں قروضاحت کے ساتھ فیصیل ہے تعییں ؟

(فياض عالم)

جوزاب: ازکوۃ کی اوائی کے لئے تملیک خروری ہے تعمیر علی تملیک تبییں پائی جاتی ہے۔ اس لئے زکوۃ کے چیے کونفیری کا موں میں لگانا درست نہیں ہے، (۱) اگر مجوری ہوتہ ایس گئے کیا جاسکتا ہے کہ سی محتان کو بوزکوۃ کا مقدار ہوائی رقم کا بالک بنادیا جائے اور دہ مدر سکو یہ رقم گئے بہر کروے اب تقیری مدمیں یو تقرصر نس کی جاسکتی ہے۔

> " وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يسكسفسن فيسكسون الثسواب لهمسا وكمذافسي تعمير المساجد "(٢)

> > بهوكوزكوة

موڭ: - (1036ع) كيا زُود كا بيد بهو عن اپنے فرزندگي يوک كود ياجا مكن ہے؟ (شخ جمال بنظل بإرث)

مجوز ثرب: - دوختم کے رشتہ دارول کوز کو قشیں دی جاسکتی ،ایک وہ کہ جن ہے رشتہ ول و آگئے ہے مرشعۂ قالود سے مراد و لدین ،اوراولا و کارشند ہے ، نیٹنی ایسے والدین اور ان کے آبال کُ

<sup>(</sup>۱) " ولايجوز أن يبنى بالركوة المسجد وكذالتناظرو المقايات وكن مالاثعليك فه" (الفتاري الهندية ۱۸۵/۳)

<sup>(</sup>۲) طحطاوی علی المراقی ۳۹۳.

مسلسله داداء دادی، ناناه نانی وفیره کو زکوه نمیس دی جاسکتی مای طرح اولا داوراولاد کے سنسلنه اولا در بعنی: نویتے ، نوتیاں ، نواسے ، نواسیاں اوران کی اولا دکی اولا دوغیرہ کو بھی زکو 8 رینا درست نمیس \_

وومرے از دوائی رشت می زکوة على مائع ہے ، یعنی عولی شوہرکو یا شوہر عولی کو المام ابومنیق کے زو کیا۔ ذکرة الاس دے کئی۔ ' الدر المختار ''علی ہے: '' و لا إلی من بینهما ولاد... أو بینهما زوجیة ''(۱)

ان کے علاوہ وہ مرے اقربا ہ کوزکو تا وی جاسکتی ہے ، ان ٹی بہو ہی وافل ہے ، علامدشائی فرآ وی تا تار خاند سے فقل کرتے ہیں کہ سوتیلی بال ، بہو ، اور وا با وکوزکو تا ورست ہے : " و یعجوز د فعیل افز رجة أبیله ، وابینه و زوج ابنته "(۴)

غيرمسلمون كوصدقه وزكوة

موڭ: - (1037) كياغيرمسلول كومدقة زكوة وغيره د ياجا سكناہے؟ (نظام الدين ، در بيننگه)

ہو (من :- زکوۃ تو صرف مسلمانوں ہی کودینا درست ہے ،اس لئے کہ آپ کا نے قربایا کرزکوۃ مسلمانوں کے بالداروں ہے لی جائے اور آئیں کے نقراء پرتھنے کردی جائے ''نسؤ خذ من اُنفینا ، هم و تو تی فی فقراء هم''(۳) البتانام الوضیفہ کردی ہا۔ صدقۃ الفار کے بشمول صدقات واجہ فیرمسلموں کو بھی دینے کی مخالش ہے ، (۲) صدقات

(۱) البر المغتار على هايش رد:۳۱۳/۳-.

(۲) - ري المحتار ۲۹۳/۳۰

(r) صحيع البخاري ومديث قبر ١٣٦٢ صحيح عسلم وديث تجبر: ١٩١٥ صحيح

(٣) بدائع الصنائع (٣)

(ه) بدائع الصفائع :۲۰۵/۳ دو المحتّار: ۲۲۵/۳ می

ناظه کا فیرسلمول کودیناتمام تل فقها مرکز دیک جائز ہے۔(۵)

#### قادياني كوزكوة

موڭ:-(1038) بيرائيد دوست قادياني تفالله تعالى نے است برى توثيق مطافر مائى بيكن اس كے اكثر دشته دارقادياني بين مكياده است دشته داركوجو قادياني جي مائي زگوق دے مكمانے؟ (عبدالعاصد مرتم محم)

جو (ار): - قادیانی ندصرف کافر بلکه مرقد وزندیق مجمی بین، زکو قد صرف مسلمان می کوری جاسکتی ہے ، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معافر بن جبل ﷺ کوھینےت فریائی تھی ، کہ زکو قا

مسلمانوں سے لی جائے اورسلمانوں پر قل خرج کی جائے ،(۱) اس لئے قیرمسلم کوز کوۃ دینا ورست جین ، جب عام فیرمسلموں کوز کوۃ نبین دی جاسکی تو قاد باغوں کو بدوجہ اول نبیس دی

زكوة دصدقات سے دعوت عام وخاص

مون :- (1639) آیک اجمن کے تحت دینی مدر۔ چگردہ ہے، جس کے تحت برسال اجھا گی شادیوں کا اجتمام ہوا کرتا ہے وان شادیوں میں ذی اثر لوگوں کو بھی مرحو کیا جاتا ہے، وقوت میں خاص و حام دونوں طرح کے لوگوں کا انتظام د جتا ہے، حیور آ باد سے نعت خوال تصرات کو بلا کرمحفل نعت کا پرد کرام بھی ہوتا ہے، بیرتمام اخراجات جے م قربانی ، رکو قادر چندوں ہے کئے جاتے ہیں، یا ہر کے لوگوں سے کافی رقم زکو قا

<sup>) -</sup> صحيح البخاري ، مدعث تمر ١٣٩٥ لكتاب الزكوة ميل -

عرافرج كى جاسكتى بي؟ (محد عبد الرشيد ، متكنذه)

جو ارب: - غریب از کیوں کی شادیاں کرنا بہت اچھی بات ہے، کیکن ان کی غریت کی تشمیراور اس کا اقلبار واعلان نا سناسب ہے، اس سے شریف وخود وار لوگ ان مواقع ہے

فا كدونيين الماسكين محمد زكوة ، قرباني اور صدقات واجبه كے مصارف متعين إن، بدايت عي

خریب لوگوں برخرج کئے جاسکتے ہیں جوخود نساب زکوۃ کے بقدر مال، بعنی ساڑھے یادن تولہ حالمی، یااس کی قیت کی سمی اور چیز کے مالک نہ ہوں، (۱) دوسرے لوگوں کو کھلاتا ، یا سی اور

طُرِنَ ان پرخری کرنا جائز نہیں، (۲)عطیات کی رقم بھی سے بھی اگر عطید، بینے والے نے خود مرت ان پرخری کرنا جائز نہیں، (۲)عطیات کی رقم بھی سے بھی اگر عطید، بینے والے نے خود

قریج کرنا درست ہوگا ، ورنہ واقف کے مثالے خلاف ہونے کی وجہ ہے قرمہ دار دعفرات گنجار ہوں مے ، (۳) اس لئے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے ، بال : اس میں پرکھ جرج نمیں کہ پرکھ

لوگ ٹی کراس موقعہ سے آجی طرف سے کھانے کا انتظام کردیں۔

# متحجرات ريليف فنذاورزكوة

مورث : (1040) (الف) كيازكوة كي رقم تجرات

ريليف فند عن وي جائك توزكوة ادا بوجائية كى؟

 (1) "سعسوف التركوة: هو تغير راهو من له أدنى شيئ أى دون نصاب أو قدر شعساب غير تام مستفرق في الحاجة و مسكين من لا شيئ له على الدذهب" ( الدر المختار على هامش راد المحتار: ٣/٣٨٣-٣٨٣) "ن.

 (٢) " لا (بحمرف) إلى غنى يملك قدر نصاب قارغ عن حاجته الأصلية" ( الدر المختار على هامش رد المحتار ٣٩٥/٣٠ (٢٩٦-٣٩٥) شي .

(٣٠) " سنثل في وقف له ناظرو مثول هل لأحدهم التصرف بلا علم الآخر أجاب لا يسجوزه و القيام و المشولي و النفاظر في كلامهم بمعنى واحد " ( ود المحتار : ٨٩٣/٢)كئي. (ب) ادائی زوق کی آیک اہم شرط "تملیک" ہے اور قرآن بلی مدقد واجہا واکرے کو" ایٹاء" اور "اقرائ" کے الفاظ کے ساتھ مخصوص کیا تھے ، اور گلابر ہے کراس کے منبوم بلی شملیک شائل ہے ، دریں صورت کیا دوز نامہ منصف اسیاست یا دارہ اکنا کی فرم کے توسط ہے رقم زکوق ارسال کیا جائے تو "شملیک" کی اس ضروری شرط کی تھیل ارسال کیا جائے تو "شملیک" کی اس ضروری شرط کی تھیل ہویا ہے گی؟

(ج) کیاندگورہ ادارہ "عامین علیما" کی تحریف میں آ سکتے ہیں؟ جب کر بیادارے" انتخصیل وقصرف رکوۃ" ہی کے لئے قائم ٹیس کے مجھے؟

( (اکٹر محرعبدالرمیداندوکیٹ بمغلبورہ)

جو (آب: - (الف) حائر من نسادات میں جن توگوں کی ملکیت اورا فقیار میں نصاب ذکوۃ کے بدقد دیال بھی الفیار میں نصاب ذکوۃ کے بدقد دیال بھی باتی نمیں رہا ہو، آئیس ترکوۃ دی جاستی ہے، اگر شو ہراتی مقدار کا ما لک ہے، لیکن یوی ٹیس، بالاس کے بالغ از کے اوراز کیوں کے باس انتا مال موجود قیس، تو یوی اوران بھی کو رکوۃ دی جاسکتی ہے، یہ افتراء ''اورا' مساکیوں' میں واقل ہیں، جو زکوۃ کے اولین مصرف ہیں۔ اوراک

( ب ) ذکولا کے مال کے ستی فضل کورو پیدیا کسی اور سامان کی صورت میں ما لک بنا تا ضروری ہے ، بیز مرف احتاف ، جکہ تمام ہی فقہاء کی دائے ہے۔(۲) اس لئے آگر فساد کے

<sup>(</sup>۱) —" محسوف التركوة : هو نقير و هو من له أدني شيئ أي دون نصاب أو قدر تحساب غير ثام مستفرق في الحاجة و مسكين من لا شيي له على المذهب" ( الدر المختار على هامش رد المحتار:\*/٢٨٣/٣٠) <sup>كان</sup>ب

<sup>(</sup>۲) - بدائع الصنائع ۱٬۳۲/۳: <sup>- ت</sup>ل –

مستی زکوة منا ثرین کورد پید، اجناس ، ظروف، کیڑے وغیرہ دیے جائیں، یا تعیری اشیاء قرائم کردی جائے ، یا مکان بنا کراس کا مالک بناد یا جائے ، قریبصورے بھی تملیک ہی گی ہے، اگر کسی خاص محض کو مالک نہ بنایا جائے ، جیسے مدرسہ، اسکول ، مسجد تھے کرد بجائے ، تو ذکوۃ ادا خیس ہوگی ، (۱) بھرحال اس بات کی تحقیق کے بعد بی زکوۃ دیتی جائے کہ شرعا ہو معرف زکوۃ

سيدوس كوما لك بنايا جاريا ب-

(ع) اسلامی محکومت جس تلد کو ذکوق کی دسول اوراس سے صاب و کمآب پررکھتی ہے، وہ "عاملین" بیں، برطور خود جوادارے ذکاۃ وسول کرتے ہیں، وہ" عاملین " سے محم ش نہیں جی ۔ (۴)

## زكوة اورصدقات واجبهت ينخواه

مون: - (1041) کری اسلام سنون! گزاد شب
کرمندرجد فرل مسئل کا جواب دکل تحریفرما کیں۔
عام مدارس میں جوز کوۃ وصد قات اور قربانی کی وقیس
دی جاتی ہیں اس کو ارباب انظام اگر غیر معرف پر یعنی طلباء
کے علاوہ تغییرات، مدرسین کی تخواہوں پر قربی کر ہے تو اس کی
اجازت ہے یا تیس، عدم جواز کے باوجود مدرسین وطاز مین کو
طم کے باوجودان عدات کی وقیس لیما کیا ہے؟
طم کے باوجودان عدات کی وقیس لیما کیا ہے؟

<sup>(() &</sup>quot; لا يحسر ف إلى بشاء شعو مسجد و لا إلى كفن ميت و قضاء دين " ( الدر المختار على هامش رد المحتار :۳۱/۳) كلي .

<sup>(</sup>٢) - "أمنا العياملون عليها : فهم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقات " (بدائع السنائم :١/١٥/٣) *كل ـ* 

مورٹری: مجوری اور ضرورے کے بغیرز کو 8 ایسے مصارف میں استعمال کر 3 ،جس میں گی۔ بالک بنانے کی صورت نہ ہوتی ہو ،جائز ٹیس، ہاں! اُسراور آ یدنی نہ ہو اور قوم کا تقییرات اور گیا سخوا ہول پرخری کرنا ضروری ہوجائے ،قو تملیک کا حیار کرے خرج کرے ، یعنی کسی زکوۃ کے گیا مستحق کو مالک بنادے جو مدر۔ کو معاید ہے دے ، اور بھریے رقم نہ کورہ مدات میں فرج کی جائے ، گیا کسے فقد میں اس کی نظیر میں موجد ہیں ،شامی میں ہے :

> تحيطة الشكيفيين بها التصدق على فقير ثم هو يكعن فيكون الشواب لهما وكذا في تعمير المسحد "(1)

ا گر حیلہ تملیک کے بعد مدرسین کی تخواہ میں رقم دی گل تب توب نزیب ، آثر بغیر حیلہ تملیک کے دی جائے اور مدرسین کوان نوتو سا کے بارے میں معلوم ہو کہ بھی رقم مدرسہ کو بطورز کو قاوصول ہوئی تھی ، تو لیمنا درست نہیں ، اورا کر خاص انہیں تو نوس کا بطورز کو قاملنا معلوم نیس تو جائز ہے ، کتب اختہ میں نظیر ہے سموجرد تیں ،

آف ل الفقية أبو الليث اختلف الناس في أخذ الجائزة من السلطان «قال بعضهم : يجوز مالم يعلم أنه يعطيه من حرام «قال محمد: وبه نأحد مالم يعرف شيئا حراما بعينه وهو قول أبي حنيفة " (٢)

اوپر قریب که:

" فقيل له لو أن فقيرا بأخذ جاثرة السلطان مع

<sup>(</sup>۱) – رم المحتار ۱۹/۳ –

 <sup>(</sup>۲) الفتاري الهندية: ۱۰۵ (۲)

عبلمه يأخذ عطاءً ، أيحل له؟قال : إن خلط بذلك دراهم آخر ، فؤنيه لا بأس بيه ، وإن دفع عين القصب من غير خلط لم يجز ً (١)

## شو مروبيوي ايك دوسر كوزكوة دي؟

موڭ: - (1042) كياش برايلى زوى كوادر يول اپنا شوبركوز وة دستىكى ب؟ (حشمت آراد قد ريركر يم نكر)

جو راب: - کیرواقر با موہ ہیں جن کو زکوۃ نہیں دی جاسکتی ، ب م باپ ، دادا، دادی ، ناۃ ، نافی داولاد، بینے ، بیٹیاں اور ان کے سلسلہ کو لا دکو زکوۃ دینا، رست نہیں ، نام ابوطنیفہ کے نزویک شوہر زیوک کو بازیوی شوہر کو زکوۃ تہیں دے مئی ، (۴) کیونکہ ان کے مفاوات ایک دوسرے سے

وابستہ ہیں ، اور آگران رشتہ داروں کو بھی زُکوۃ کی ادا میکی درست ہوتو اعدایتہ ہے کے شریعت نے ان حضرات کی کفالت کی جوذ سداری عائد کی ہے ، لوگ! سے بورا کرنے کی بجائے اس میں اپنی

زُوة اداكرليس مع ادرغر باءابين سي حروم ردوبا كي بي ب ق دومر دور دارون جال،

ا بین ایمینونی اسال اخسر اخوش دا من دخیره کوزکونادی جاشتی ہے ایکد ضرورت مندرشند داروں کو رکونا اوا کرنے میں زیادہ اجرہے ، کیونکہ اس سے زکونا بھی ادا ہوگی اور صلے رکی کا جن بھی ادا ہوگا۔

حيله متمليك

مورث: - (1043) ما دات کوزکا قات تلواد کے تحت آپ نے منظر تعلیک کی وضاحت فر مالی ہے دائی قتمن میں

<sup>() -</sup> الفتاري الهندية:﴿100 -

 <sup>&</sup>quot; لا يسلفع إلى امرأته للاشتراك في المنافع و لا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبى حقيقة" ( الفقاري الهندية : ١٨٩/١) كل.

امک دخیا حت کی جناب ہےخواہش کی مرش ہے امک و بی ا تامنی مدرسه کے مہتم معاحب کی خدمت میں ایک فخص وو فریکرے لایا اور صدقہ کے بدیس استعال کی خواہش کی ہولا ناموموف نے اسے دخلست کر کے مدرس سے ایک طالب علم کویلا یا اور دورے بروں کو دکھا کرکیا انہیں تم ملے لوراس نے جواب ویا کرمس نے لے لیا افوز ابی دومراتھم صادر کیا کہاب عار سرکویدینهٔ و ب دوره و جن کمٹر بے کمٹر ہے اس نے کہ دیا کہ یں نے دے دیے والے وال بکرول کا قورمہ شام سے کھاسٹے کے وسترخوان کی زیشت بناه میلی میارے اسا تذہ نے بھی بھر کر کھا اساتھ یں بکھاور مقائی احیاب بھی شامل کرلئے مجے ، اس ناچڑ کوئھی مامو کما حمیا، لیکن مدرسہ کے کھانے میں شرکت ك لئة من اين آب كوز ماده ندكر سكاء اساتذه من جوراي افراد چی، جو مباحب تصاب اور الماک و جا تداد کے ما نک ہیں، اور سمول طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان معفرات کے فادغ ہونے کے بعد سالن عدر ہے بیوں کو بلا تخصیص کھلایا میا، اس طرح کی تملیک شرق اخبار سے بیا دیشیت رکھتی ے؟ اور ایما کھانا سادات اور صاحب نصاب معزات کے ( سيونيم الدين ) الح جائز بيانين؟

جوزل: - جومورت آپ نے کسی ہے بیدیا، تملیک ہے محیلہ کے سندش اصول بیسے کدا کرآ دی کی مشکل جس پھٹس ہائے ، توافقاتی طور پرحرام سے بیچنے کے لئے حیلہ اعتبار کرلے ، حید کا مقصد کسی قرض کو ساقط کرنا یا ٹھوڈ بائند کسی حرام کام کو طال کرنا نہ ہوتا جا ہے ، اور نہ ہیدورست ہے کہ حیلہ افد تی تدبیر ہوئے سے بجائے ستقل معمول بن جائے ، وہی عداد ک میں جو چھرٹری کیا جہ تاہے ، ایسال ہیں ان سب کا مقسود طلبہ ہی کی خدمت ہے ، چاہا تہ وہ است ہے ، چاہا تہ وہ شکہ کی خدمت ہے ، چاہا تہ وہ شکہ کی خدمت ہے ، چاہا تہ وہ شکہ کی خدمت ہے ، چاہا تہ وہ شکہ کی خورت کی خدمت ہے ، جارہ تہ وہ ان سب کا نفت طلبہ کی کی طرف نوش ہے ، س صورت میں حیلہ تملیک کو مشغل مخمول بنالینا مناسب نظر نیس آتا ، اس کے بجائے طلبہ کے لئے وظیفہ سمجین کرلینا چاہئے اور اس وظیفہ سے طلبہ سے تعلیمی چیز ، فیس خدام ، کرانے مکان ، برق و آسب و فیرہ کی افراج اس فیا جا ہے ، برصورت حید کی تیس بوگی ، بلکہ حقیقت پریشی ہوگی ، اور مداری و آسب و فیرہ کی اور مداری کی واپی مختلف حرور یات میں ان رقوم کو خرج کرتے میں تریادہ وہ جو میں اس سنسنہ میں ایک تعلیم کے دیا جا ہے توجہ دیں ایک منظور کی ہے ، وہ بی بداری اور ان کے ذمد داران آگراس جا جب توجہ دیں گئی مذیر ورجا مع جو پر بھی منظور کی ہے ، وہ بی بداری اور ان کے ذمد داران آگراس جا جب توجہ دیں گئی مدیر کی مداری اور ان کے ذمد داران آگراس جا جب توجہ دیں گئی مدیر کی مدیر میں میں بیات ہوگی۔

ایں کے سرتھا یک ورون مت بھی ضروری ہے کہ دقف کی شرء کے استعمال میں وقف کرنے والے کی خشا کو بڑی اامیت حاصل ہے، اُسرکی فخص نے مدرمہ کے تو بیب اور ستحق حامہ کے بلتے یا تمام طلبہ کے بنے بکرا دیا ہو ہ تو پہلی صورت شب اساتذہ ومنتطبع طلبہ کا اور ووسری عبورت شن اساللهٔ و کااس گوشت مین منه که با در ست گین مندم برانون کوکملا با درست میم ماگر المطلقا بدرسے کے لئے وہانہو اتوا مما تذاہ وہنتظمین اور مدرسہ کے مجمان بھی تثریک ہو سکتے ہیں وابستہ اس کے لئے خاص خور بے مہمانوں کو یاتو کرنا درست نہیں ، کیونکہ اس ہے القف کا جمل منت اس تذہ وطلبہ کھا تھی معلوم ہوتا ہے، ہاں!اگر مدرسین کو کی جلسہ باتقریب ہوجس میں مہمان ورتفصين مرتوكيه محته بون، وراي بنياد ريم ك صاحب فيرستاء نت كي فوابش كي تي جو الواس ش مہمانوں کو کھلایا ج مکناً ہے ، چونک اب مہانوں کو کھانا معید دینے والے کے خشا کے میں مطابق ہے ایمرایہ می طرح کا کوئی مامان ویتے والے نے جن لوگوں کے لئے مرمان ویاہیے ، گر ان کے علاوہ دیسرےلوگول کو بھی مدرسہ کی مصلحت کی وجہ ہے تگر یک کرنا پڑے وہا کیا جا مکتاب کیان حفر منا کے بئے ہیں ہے مزید گوشت فرید کراس بھرے کے **موشت می**ں شاق كرويا جائد ، تاكروقف كرند والف كاشد بعي بوراجو ، اورندرسد كي مستحت كي دعايت بعي جوجائے وہبرعال واقعہ ہاہے کہ اس مشدمین ڈیدوزران بداری کواحشا ہوجئے کے ضرورت

زکوۃ اور چرم قربانی کے چندمساکل

موٹ (1044) (الف) البعض علام زکوہ ، پرم قروقی وغیرہ کے بیررکو فی میش الفرے مریش رکو کر سجدہ مدرسہ وغیرہ شن کانے کو چائز کھتے تیں ایکیاریکی ہے؟ (ب) دیمانوں میں چندہ ، چرم قربانی وزکوہ وغیرہ یہت کم جمع ہوتے ہیں اوبال الل خیر حفرات کے قو ون سے
مداری ویدیہ قائم کے جارہ ہیں اکمیا عمامت مجبوری قرض
میں کریتائی اور ٹی سمجہ دھ دسہ بھی او کو تا پرم کا بیسالگ یا جاسک
ہے اقرض اوا کرنے کی دوسری کوئی سیل نہیں ہے۔
(ن) مشعقا دیکر صدقات کے مات کو مثار کے بغیر
زکوہ کی رقم مداری وساجد کی تھیر میں لگائی جاسکتی ہے یا تیں ؟
(ن) غریب طلب کے لئے فیس مقرد کرکے زکوہ کی رقم ان کو دے کہ اسائڈہ کی مخواہیں اس سے دی جاسکتی ہیں یا
ان کو دے کر اسائڈہ کی مخواہیں اس سے دی جاسکتی ہیں یا
دیمی ؟

مورثب: ~ (اف ) ائدار بد کے نزدیک فی سبتل اللہ کے مغیوم میں اس قدر توسیخ خیس ہے اورا عادیث ہے بھی اتن وسعت ٹابت نہیں ہوتی ہے کہ سیاحد و مدارس وغیرہ کو بھی اس کامھرفٹ ٹارکیا جائے۔(1)

(ب) اصولی طور پرزکوۃ ، چرم قربانی کی رقوم میں ہمی تمسیک شروری ہے ، چوتند مجد د مدر سد کی قلیمر کی صورت میں تملیک کی شرطنیس پائی جاتی ، ہی لئے بیصورت درست نہ ہوگی ، (۲) البتہ اگر اس قرض کی ادائیگی کی کوئی ادرصورت نہ ہو ہو آئیک دینی شرورت کی تکیل کے لئے یہاں

<sup>(</sup>۱) - "إن الله لم يرمن بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى جراها ثنائية الجزاء فإن الله لم يرمن بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى جراها ثنائية الجزاء فإن كنيت من أمل ثلك الأجزاء اعطيتك ما أبوداؤد أو المدار قطني الأعلم خلافا في اللغظ ادار قطني الأعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هذا الغزو "(أحكام القرآن لابن عربي ١٣٣/٠)

 <sup>(</sup>۲) "ولا ينجبوز أن يبنني بالزكرة المسجد (وكدا القماطر والسقايات واصلاح النظر ثبات (إلى قوله) وكل مالا تعليك فيه " ( الفتاوى الهندية ٥٠١٩٨/١٠ : مروت، المحمد الآنهن (١٠٢٢/١٠) وروت)

صلِداختیارکیا جاسکتا ہے کہ کی نقیروفتان کودے دیا جائے اور دہ پھر مجدور درسہ کے ذراروں کو در در

(ع) زكوة كررتم اصولي طور رتقير على تين لكائي جاسكتي\_( +)

(ه) المركان طلب كي تعليم ك لئ كوكي اور صورت منه جوتوايها كياجا سكما ب، كريطور وخيف

ان کودید یا جائے ،اور پھروہ کی قم بطورفیں اوا کرویں۔

© © © © ©

<sup>() —&</sup>quot; وحيسلة التكفين بها التصدق على نقير ثم يكفن فيكون الثواب لهما ، وكذا في تعمير المسلجد" (طحطاوي على المواقي :"ل"(٢٩٣٠) (٢) — لآوي*رشير :ما(١٩٩٠ - كُنْ*لِ

# زکوۃ ادا کرنے کے احکام

### زکوۃ اداکرنے کے آداب

موڭ: - (1045) زگوة ادا كرتے كة داب كياجي؟ تعميل بے دوثني ذاكے \_\_\_\_\_ (اللمباراحم وجمور)

جوارب:- 1) كى كوزكوة دين ك بعداس ماهمان ندجتّات مندبير وقع المهار

باطعن آھنے کے ذریصاس کوایڈ ایکھانے کا باعث ہے والدُن کا ارشاد ہے کہ اس سے انعاق کا اواب ضائع موجاتا ہے ۔ (1)

٧) زكوة اداكر في ما ديا ورفراكش شربور جميا كروينا زياده ببتر ب، (٢) البدة أكركمين

اظهارے رخیب دینانقصود بورہ یا در کوئی دی مسلحت تقعود بوز اظهار بین می آباحت نیس (۳)

٣) زُكوة رخيرات ش مال كالبحر حصالله كي راه ش دينا جاسية \_(٣)

(ا) البقرة:۲۹۵ـ

(r) البقرة: ٢٥-

(٣) - أحَياً، العلوج مع الاتحاف ١٨٨/٣:

(٣) البقرة:٢٩٤ـ

۳) مال هلال بوناجاہے ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہالی جرام میں سے صدقہ جائز تیں ، (۱) لیکن حلال مال اگر جزام ، ل کے ساتھ اس طرح ل کیا ہو کہ انبیاز وشناخت ندر ہے تو دوتوں کے مجموعہ پرز کو قوا بسب ہوگی۔ (۲)

 جس تدریج معرف کا چیخاب کیاجائے وای درجواجر بھی بھی اضافہ ہوگا ، بہترین معرف یہ بین ، علامائل دین وتفزی خود وار اور غیرت مند ، دینی مشغولیت کی وجہ ہے کسب سعاش ہے معذورلوگ اور اتر با ، وقرضدار ۔۔ (۳)

زکوۃ کی ادا ٹیگی

مول :- (1046) زوة اداكرناكب واجب ب؟ اگر زكوة كامال معدقه كردي، إضائع موجائة توكياس كي مجى زكوة داجب موكى ؟ كيا زكوة اداكر في كيا لي مجى نيت ضروري به ادرنيت كاوت كياب؟ (الش الحق ما تاريز)

جوزب: - ۱) زکوة کے قرض ہونے پراجائ وا تفاق ہے، زکوۃ واجب ہونے کے بعد سے بلاتا تجہراور بیٹلت مکشاوا کروینا تیا ہے ، بلاؤ پرزکوۃ اواکر نے میں تا تیرکر بنا کناہ ہے۔ (۳)

۳) زکوۃ داجب ہونے کے بعدوہ ہال جس پرزکوۃ اداکر نی تھی، گرضائع ہوجائے تو زکوۃ معاف ہوجاتی ہے، کیکن اگرزکوۃ کی ادائیگی ٹیں بلاونیۃ اخیر کی گئی بقواس تاخیر کا و بال سبر حال اس پر بزے کا قصد آبال زکوۃ ضائع کروے تو زکوۃ سوائے نہیں ہوگی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) - الجامع للترمذي: (۲٪ -

<sup>(</sup>r) - رد المحتار :۳۸/r

<sup>(</sup>٣) وكيمة: احياء العلوم مع الانساقف:٣١٣-٢١٦\_

التدير:r'/rالـ فتح القدير)

<sup>(</sup>۵) - النتاوي التاثار خانية:۲۹۳/۲۰-

۴) اگرکوئی فض ایتا ہوا مال صداتہ کردے تو ہورے مال کی اور نصاب کا پھو حصر صداقہ کردے تواسعے حصر کی زکوۃ اس سے معاف ہوجائے گی۔ (۱)

۳) نساب زکوہ کا یکو حصر شائع ہوجائے تو ای تناسب سے زکوہ بھی معالب ہوجائے اسار ۲)

۵) زکوۃ واجب ہوئے کے بعد ہا لک نشاب کا انتخال ہوجائے اور زکوۃ اوا کرنے کی وصیت کرجائے قواس کے متروکہ مال کے ایک تبائی حصہ سے زکوۃ اوا کی جائے گی ، (۳) اگر متروکہ ایک تبائی انتان ہوکہ اس سے متو ٹی کے ذمہ واجب زکوۃ پوری اوا ہو کتی ہوتو اب سے ورتاہ

کر مرضی پر دوگا که ده این هسهٔ دراخت ش سند زکونهٔ کابقیها دا کردی ب

٧) نساب زکوہ کا مالک ہونے کے بعد ایک یا کی سال کی پینتی ذکوہ اوا کی جاسکتی ہے۔ (٣)

4) زکوۃ اوا کرنے کے لیے نیت کرنا خروری ہے، (۵) یا تو حقداروں کو زکوۃ ویتے وقت نیت کرے ، یا زکوۃ کا مال الگ کرتے ہوئے نیت کرے ، الیم صورت میں اب ویتے ہوئے نیت خرور کی نیس ۔ (۲)

۸) زکوۃ اگر کسی مخص کے حوالہ کی جائے کہ دو اے نقراہ ٹیں تقلیم کردے تو اس تقلیم کرنے دالے برنیت کرنا ضرور کی ٹیں۔(2)

<sup>&#</sup>x27;(۱) — الهداية مع الفتح ۲۹/۳ – ۲۵ –

<sup>[(</sup>۲)] - بدائع الصنائع (۲/۳\_

<sup>(</sup>۳) الفقاوي القاتار خانية ۲۹۹/۳۰.

<sup>(</sup>۳) رو المحتار ۲۵/۲۰.

<sup>.(</sup>a) بدائع الصنائع :۴//۲

<sup>(</sup>۲) المغنى ۲۲۰/۳:

<sup>(4)</sup> الهداية مع الفتح: 170/*r*-

ال) (کوقا اواکرنے کے لیے نیٹ اور جس کورکوقادے ماہو، اس کے مصرف رکوقا ہوئے کی تحقیق کافی ہے ، بیر ظاہر کرنا ضروری میں کے ترکوقا دی جاری ہے ، اگر عبدی یا تحق کے نام ہے دے دی جائے تب بھی زکوقا اوا ہوجائے گی۔ (۳)

۱۲) جس مال میں زکوۃ داجب ہوئی ہٹوداس ماں کے ذریعہ بھی زکوۃ اوا کی جاسکتی ہے، دراس کی قیمت کے ذریعہ بھی ایمی عظم صدرته ولفطر بخشر نذراور کذرہ کا بھی ہے۔ (۴۰)

۱۳) کیت کے ذریعیز کا قادا کرنے میں اس وقت کی قیست کا اعتبار ہوگا رہیں تصاب زکوۃ برمال گذراادرز کوۃ واجب ہوئی ،اس برفنزی ہے۔(۵)

۱۴) اورای جگری قیمت کا اختیار ہے جب سال ہے مذکر یا لک کے مقام سکونٹ کا۔(۱) ۱۵) زکوزے بینے کے لیے حیار جا ترقیس جناوے۔(۷)

(1) المغنى:<sup>4</sup>/٢١٥\_

<sup>(</sup>۲) - طحطاری علی مراثی الفلام : ۱۳۵۰ ۱۳۵۰

<sup>(</sup>۳) رو المحتان ۱۰ (۳)

 <sup>(</sup>٣) الهداية مع الفتح ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>۵) ردالمحتار:۴/۴۰ـ

<sup>(1)</sup> رد المحقار:۲۴/۴ ـ

<sup>(4)</sup> كتاب الخراج لأبي يوسف ال-40.

# رمضان السبارك مين زكوة كي ادا يكيكي

مونٹ:- (1047) ہندستان اور دوسرے ملکوں علی مجی عام طور پرنوگ رمضان علی زکوۃ ٹکا انتہا کا اجتمام کرے جی ، حالال کے قرآن وجد بہتہ شن اس کا کوئی ڈکرٹیس ، اس سلسلہ علی وضاحت فرما کمیں؟ ۔ (عموالرشید داین فی آرگر)

جو (ر): - بول قو زکوۃ فرض ہوئے کے بعد جلد سے جلد زکوۃ اواکر دبنی جاہتے ، یا کم

سے کم ذکوۃ کے پہنے الگ کر و بنا جاہئے لیکن اگر زکوۃ رمضان ہی میں فرض ہو یا پہلے فرض ہوئی

لیکن ایکی تک اوائیس کیا تو بہتر ہے کہ مضان میں اوا کرے ، حدیث میں عالبا مراوٹا ماہ مبارک

میں اوا تیکی ذکوۃ کا تھم نیس آیا ہے ، لیکن بحض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محابہ ہے تھی ذیاوہ تر

اس ماہ میں ذکوۃ اوا کرنے کا ابترام فرماتے تھے ، چنا نچ معرت میں فی سے کے بارے میں

روایت ہے کہ انہوں نے ومضان میں خلید ہے ہوئے ارشاد فرمایا '' تمباری ذکوۃ کا جمید آگیا

ہے''' آلا اِن شہر ذکرہ تکم قد حضر ''(ا) اس سے معلوم ہوا کہ محاب رہے ذیا وہ قرای

# سال گزرنے ہے قبل زکوۃ کی ادائیگی

موالگ: - (1046) حضرت موادنا خالد سیف الله رحماتی مذکل مالسلام علیم ورقمة الله الیک فخص شوال سے مهید عمل صاحب فصاب جوا اور آئیدہ دمضان عمل جبکہ ڈکوڈ کے وجوب کے لئے ایک ماہ باقی ہے اگر ڈکوڈ اوا کروے دو کیا اس کی ڈکوڈا وابو جائے گی؟

(سید محمد صطفی)

<sup>) -</sup> موطأ (مام مالك معديث تُبر:٣٢٣\_.

جوزر: - زکوه محیل مال ت پیم بھی و کی جاسکتی ہے،اس سے اس کی زکوہ اوا ج سے کی

> أو ينجنون تعجيبان الزكوة قبل الحول (13 ملك نصابة معدقا "(1)

> > زکوۃ ہے کیسٹ بنانا

موث - (1049) كياز كوة ياصد قد كى رقم سے اسل بي آڻووويو يو كيسيت بين اور اسراك پروگر ، ميناندورست ہے ؟ (جموم بن الدين خان واكبر بوٹ)

جوزرہ: - از کوق ورصدق واجب کی ادائش کے لئے ما مک بنانا ضروری ہے، مقد تعالی کا ارشاد ہے ، و فوا مُنو الرّکورة الله (٢) الرائي الله الله الله الله کا کا فال بات کو کا ابر سرتا ہے

ك الريش ما لك بنائية في كي في الركوني الله المسيخ كالتلم ب والهراء ذكوة كي مصارف بعن تنفين

ہ ہیں اور فودائش تھ لی ہے ہام احت واضاحت ان مدات کا ڈکرفر مایا ہے ، ( ۳ ) ان کل مصارف ہیں ڈکوٹا کوفریج کرنے کا مہتما مسفر در کی ہے اس کے آپ نے جوصور تیں کھی ہیں وال کے

لنے نہ اکو تا کی رقم دینادرست ہے ، وروی جائے تو زکوۃ او نہ وگ ۔

## ز کوۃ ادا کرنے کی ایک خاص صورت

مون : - (1050) جندسال سے جمعا کیز نے زکوۃ وا کرنے کا پیالم ایندا فقیار کر رکھ ہے کہ بحری جان بچان سک

 <sup>(</sup>۱) الفتاوي التامار حاسبه ۱۵۳۰۰

<sup>(</sup>r) - المقرة ا<sup>مريم</sup> أي ـ

<sup>(</sup>۳) التورة (۱۰: <sup>كل</sup>ي.

کراندی دوکان کے جو چھوٹے فریب ہیں پاری ہیں ان سے رجوئ موکر کہنا اول کدیش آپ کی دوکان کی ترقی دینے کے لئے میرے جیب ہے خرچہ کرکے آپ کوھپ ذیل شرائط م محصالان دنا دون گا:

(الف) آپ دوسامان ادھارٹر دفست نہ کریں۔ (ب) آپ دوسامان کم قیمت پر فردشت نہ کریں و آپ نہ بچھ لیمی کہ دوسامان آپ کومفت عمی ال میاہے واس لئے کم قیمت بردے دون ۔

(ن) اگر ضدا آپ کونوازد بادر کمی آپ توویز به سیخه بن جا کی دوکر سیخه بن جا کمی ، توجس طرح بنی آن آپ کی دوکر ر اموں ، آپ می کمی فریب کی ای طرح مدوکرین به محمد تاجز محمد تاجز کی بیدا مجمع کامیاب دی ادر بیغریب تاجر محرب بهت محکور وممنون بین ، محرایک صاحب نے جن کونند پراچھا عبور ہے ، محمد کہا کہ آپ کی ذکو آوس طریقت اوا میں موتی ، کیونکہ شرائط طرکے کو آفیض دی جا کتی ۔ میں موتی ، کیونکہ شرائط طرکے کو آفیض دی جا کتی ۔

جورث: - آپ اگران ما حب کوذکو تی کنیت سے رقم اداکریں ادر وہ واتی زکوت کے استخق ہوں تو زکو تا استخق ہوں تو زکو تا اداکریں ادر وہ واتی زکوتا کے سستخق ہوں تو زکوتا ادا ہوگی ، آپ نے جوشر میں لگائی ہیں اس کی حیثیت درام لی ترقیب کی ہے،
اور شاہر ہے کہ آپ نے جب انہیں رقم کا مالک بنادیا تو وہ جس طرح جاہیں رقم نیس تصرف کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے باؤں پر کھڑا کرنے اور خو کفیل بنانے کی فرض سے اس انداز پر زکوتا ادا کرتا بہتر ہے، تا کہ گھا گری کا انداد ہو، اور تو میں اپنی آپ کفالت کا ربجان پیدا ہو، اس تشم کی احماد تی شرائط ذکر قادا ہوئے میں مانے نہیں ہے، اور نہ بیشرور کی ہے کہ زکوتا کی صراحت کے ساتھ وینے مائیں، اگر قرض، ہیں، تختہ یا عیدی وغیرہ کے نام سے زکوۃ ادا کی جائے، زکوۃ لینے دالے پر مید بات واضح نسکی مائے کہاسے ذکوۃ کی رقم دی جارتی ہے، تب ہمی زکوۃ ادا ہو جائے کی ، نقباء نے اس کی صراحت کی ہے۔ (1)

اس طرح زکو قادا کرنے میں بیافا کدہ ہے کہ ایک تو خود دارلو کوں کو زکو ہا کے نام ہے جو مسد صبحت ہے ، دو اس سے دو چا در نہوں گے ، دوسرے تو دز کو ہا لینے والوں میں بھی حیااور خود دارلی جا تھی ہے ، دوسرے تو دز کو ہا لینے اپنے والوں میں بھی حیااور خود دارلی ایک دفید زکو ہا ہے لینا ہے تو گار حیاء کی کیفیت فتم اور چائی دہواتی ہے ، اور ایک بھیف ٹیم موتی ہے اور اگر کی اور منوان سے اسے انداز کی دوست کے دول کے فقد ان کی دوست کے دول کے دول کے فقد ان کی دوست کے دول کر دول کے دول کے

زکو<del>ة</del> کی ادبیگی میں وکیل زکوة کی کوتا ہی

مولان: - (1051) على في الك فنص كوركوة كى رقم دى كديد فان فنص كوجر متى زكوة ب، اداكرد والحرائ فنص في ورى رقم مستى تك نيس يهو نجائى ، بجورةم خوو كى ا حالانكدو ومستى زكوانيس ب، قواكرا صورت على كما عم ب؟ دالونكدو شرح الزرانيس ب، قواكرا صورت على كما عم ب

جواراب: - جس مخض كواتب في زكوة كى رقم يدو نجاف كوكها تفادوة آب كاوكيل ب، اور وكل سے جوكوتاى جواس كى فرسدارى مؤكل يعنى وكيل بناندواك ير بولى بني، (٣) لبندا بعنى رقم اس في متحق زكوة ك ينجانى ب، الآل رقم زكوة كى اواجوكى، باتى جورقم اس فريق كروى و

 <sup>(1) &</sup>quot;وشرط صحة أدائها نية مقارنة له" ( الدر المختار )" لو سماها هبة أو قرضا تجزيه في الأصح " (رد المحتار: ۱۸۵/۸۳ کتاب الزکوة ) في (7) الهدارة :۱۸۳/۳ -۱۸۳/۳ في رود المحتار : ۱۸۳/۳ ما ۱۸۳/۳ و المحتار : ۱۸۳/۳ و ا

دویارہ اداکر فی ہوگی ، ہاں ، اگر خودتھان کی طرف ہے کوئی زُوۃ وصول کرنے کا دکیں ہوتا ، جیسا کہ عدر سے مقراء کی طرف ہے ہوتے ہیں ، اور آپ نے اسے زکوۃ سوالہ کردی تو زکوۃ ادا ہوگئی ' کیوں کہ دکیل کو بینا خود مؤکل کو دیتا ہے۔

#### زکوة حساب ہے زیادہ ادا کردی؟

مولاً): (1052) آیک فض نے دل بڑر رووپ بطور زکوۃ کے دیدئے بھیکن جب اس نے حساب کیا تو اس پر آتھ بڑار روپے ہی ذکوۃ کے واجب ہوتے تھے تو کیا دوآ کند دا پی زکوۃ ہیں اس زا کدرقم کا حساب کرسکتاہے؟

(عبدالستارية في جاكر)

جوار بنا ہے۔ بھی ہاں! مالک نصاب ہوئے کے بعد ایک سے زیادہ سالوں کی زکوہ بھی تبل از دشتہ ادا کی جاسکتی ہے، ہیں کو یاس نے موجودہ سال کے ساتھ سال آئندہ کی زکوہ کا بھی مجھ حصدادا کردیا ہے، ادر بیدرست ہے۔

### بیوی کیا خودزکوة ادا کرے؟

مولان: - (1053) کی مورت کے پاس سات تولد سے زیادہ (قریب آخر تولد) سونے کا زیور ہے، کیا اس کی زکوۃ اس کے شوہر پر قرض ہوگی، یا بیوی پر؟ اگر حورت فوداس زیود کی ذکوۃ اکا لنا جائے تو کہاں سے دے جبکداس کی الگ سے کوئی مکک نیس ہے؟

( وْ الترحمه اختر عاول كيلاني ، عالم تبخ ، پينه )

جوارات - الركوني عورت نصاب كي مقدارسوناه يا جاندي كي ما لك بووقواس برزكوة

قرش ہے؟ اس کی اوا یکی خود ہوی کی ذرمدداری ہے، اس لئے کداسلام نے سعاشی اعتبار ہے،
اس کے دجود کوستفل مانا ہے، وہ اپنی املاک جس برطرح کے تصرف کا بورا بورا حق رکھتی ہے،
اس کی اذان وا جازے کے بغیراس کے مال جس کی طرح کے تصرف کا بجارا ہیں ، یس ظاہر
اس کی اذان وا جازے کے بغیراس کے مال جس کی طرح کے تصرف کا مجاز ہیں ، یس ظاہر
اس نے کہ زکو آگی اوا کئی بھی خود بیوی ہی کی ذرمدواری ہوگی شدکہ خو برکی ، جا ہے اس کے لئے
اس نے کا بھی حصد فروجت کر ناچ ہے ، بید بات بھی ذہمن جس دیتی جا ہے کہ مونا اور جا ندی ہیں جو
ان کی جا ہے ، اس جس اصل تو بیدے کہ خود سونے ، جا ندی کے ذر بید زکو آلوا کی جائے ،
او بیدکی صورت جس ذکو آلوا کرنے کی اجازے اس لئے دی جاتی ہے کہ اس کی حیثیت سونے ،
او بیدکی صورت بھی ذکو آلوا کرنے کی اجازے اس لئے دی جاتی ہے کہ اس کی حیثیت سونے ،
او بیدکی صورت بھی ذکو آلوا کرنے کی اجازے اس لئے دی جاتی ہے کہ اس کی حیثیت سونے ،

البنتہ ہندوستان میں زن وشو کے درمیان معاثی امور میں عدورجاشتراک ہوتا ہے، ان حالات میں بہتر ہے کہ شوہر ہوگ کی طرف سے زکوۃ ادا کروے ، اور و نیوق معاملات کی طرح وینی امور میں بھی شرکت درفاقت کا حق اوا کرے۔

قبط وارزكوة كي ادائيكي

مون :- (1054) ایک اوسط درجه کا طازم جواجی تخواه

ای بال بچوں کی کفالت کرتا ہے اور سال مجر میں پیجہ بھی نیس

ای باتا ہے، بکدا کو قرض کی فوجت آجاتی ہے، تخواہ کے ملاوہ

نساب مجر در مرے مال واسباب میں نیس ہے، لیکن اس محص

کن بیوی کے پوس آٹھ قولد سونے کا زیور ہے، کیا اس پر زکوۃ

لرض ہوگی ؟ فرضیت کی صورت میں اس کی زکوۃ اکالنا مجی جاہتا

ہوگی، سوات اس کے کہ زیور فروخت کر کے زکوۃ ادا کی

جائے ،کیابا عث مجردی ذکوہ کو ماہوارت طوں میں ادا کیا جاسکا ہے؟ اور بیٹر ما جائز ہوگا؟ جسے مان لیا جے کے کرزگوہ کی رقم بارہ مورد ہے آئی ہے، لو کیا ہر مینے اس مورد ہے کے صاب ہے اسکھیار ہمینوں میں اوا کر مکل ہے۔

( وْ اكْتُرْمُو اخْتِرْ عَا وَلْ مِمِلا فِي . عَالَمْ مَنْج ، ينشه )

جوارہ: - زکوۃ کی ادائیگی علی شریعت نے بردی آسانی رکی ہے ،نصاب پر سال گزرنے سے پہلے بھی زکوۃ ادا کی جاسکتی ہے ،سال گز ، نے کے بعد بھی مہلت ہے کہ حسب مواقع وحالات تا خبر سے ادا کر سکتا ہے ،البت کوشش کرتی جاہئے کرچی انحقد ورجلد سے جلد زکوۃ ادا کردے ، ای طرح زکوۃ کیشت بھی دی جاسکتی ہے ، اور تسطول میں بھی ،لہذا الجاند ایک سو رویے کے لحاظ ہے ذکوۃ ادا کردینا کانی ہے۔

زکوة کی ماه به ماه ادا نیگی

موث :- (1056) زلاة كى رقم الكيمستن كوزياده عدنياده كن وسد يحد جن؟ كياس رقم كوجلورا ما ندر كوكر مستن رشته داركواتساط بر برماه وسد يحد بين؟ كيون كما وبر واطلب كرت بين ادركوكي دومرى رقم نيس لمني؟ ( كاهم على مثاه كنج)

جوزل: - ایک شخص کوما زمے بادن تولہ جا بدی کی تیت سے پکھ کم ہی زکاۃ وہی جاہبتے؟ ہاں اگرد دمقروش یا کسی ایک پر بٹانی میں مبتلا ہو کہ اس سے اس کی ضرورت ہور کی شدہو پاستے ، یا کثیرالعیال ہو کہ اگر اس کے زیر پر درش تمام لوگوں پر اسے تقسیم کر دیا جائے تو کافی شدہ، السی صورتوں میں اس سے ذیادہ مقد اربھی اس کی ضرورت کی لحاظ سے دی جاسکتی ہے: آوكره اعتطاء فقير نصابا إلا إذا كان المدفوع إليه مدينوننا أرصناحت عيال لوفرقة عليهم لايخص كلا . . . نصاب... فلا يكره " ()

مید بات درست ہے کہ کی مستحق کی ماہا نہ شرورت کود کھتے ہوئے ایک وقعہ بوری زکوۃ دینے کے بچاہے اس کو ماہوار ایک مشعبان رقم با ندھ کروے دی جائے۔

#### قرض میں زکوۃ

مون :- (1056) میرا بھتی تھ ے می برا برادو ہے قرض کے کرکاروبار کر دہاہے ، اور بر مہینہ بھی کو بارہ مورو ہے معادضہ و بتاہے ، کی اس بچاس بڑار دو ہے میں بھی زکوۃ فرض ہے؟ (روحی بیتم)

مو(ب: - اول تو قرض پر نفع لینا جائز نبین ، یہ مود ہے اور ترام ہے ،اگر ای پیے کو آپ نفع و نقصان کی اساس پر ان کے کارو بار میں شر یک کرویں ، تو آپ کے حصہ میں جو نفع آگ ، اس کالیناور ست جوگا ، دو سرے اس رو پیدھی آپ پر زکوة واجب ہوگی ، کیول کیا اس قرض کے وصول ہوئے کی تو تع ہے ، اور جس قرض کے وصول ہوئے کی امید ہو، اس میں زکوۃ واجب ہوتی ہے ۔ (۲)

### ادهار مال كى زكوة

موڭ: - (1057) يمرى كراندودكان يے جس بي

الدرالمختار على هامش الرد:٣٠٢-٣٠٢-٢٠٠

بدائع الصنائع  $^{-9}$ 9- $^{-6}$ ي بدائع الصنائع  $^{-1}$ 

تقریباه ۵ مفرار کامال ہے اور میں بزار رویہ یکامال ماہائے کوک کو ویتا ہوں تو کیا ادھار دیے ہوئے مال پریمی زکوۃ رینی

پاستِط؟ (ایازخان مجبوب مجر)

مجورترب: - جوبال آپ نے وگول کوادھار دیا ہے ادراس کی تیت ان اوگوں کے ذامہ پاتی ہے واس واجب الاداور تم بیل بھی زکوۃ واجب ہوتی ہے وہ ترهیکہ قیت وصول ہونے کی پاتو قع ہودائر کسی وجہ ہے اس دل کے وصول ہونے کی امید نہ ہو، جیسے دوفرار ہوگیا ہو، یا دیوالیہ پیو گیا ہو، پاسامان والیس کرنے ہے انکار کرتا ہو ہوائی صورت میں ان بیمیوں پرزکوۃ واجب میں بیرگور (1)

#### واجب الاداء قرض مين زكوة كي نيت

موثان: - (1068) میری رقم بعض معزات کے ذمہ واجب ہے اوران سے قرض وصوں ہوئے کی امیدیکس، وہ مستحق ذکر آئے ہوئی ہوئے کی امیدیکس، وہ مستحق ذکر آئے ہی ہیں جھے پر جوز کو ہ واجب ہوئی ہے ، کیالی ان کے خدواجب اللواء قرض کواس کے حماب میں شال کرسکا ہوں؟ (ایر کی مشیر دھمت ہیت)

جوزگرہ: آز کو قالیک عروت ہے اور عماوتوں کے سلسلہ بیں میاصول ہے کہ اس کے اسکے نہیں ہے۔ لئے نہیت شروری ہے ، اور نہیت بھی اس تعلی کی ابتداء بیں ، لیکن صورت حال ہے ہے کہ جس وقت آ پ نے وہ رقم دی تھی ، اس وقت قرض کی نہیت تھی ، نہ کہ زکو قالی اس لئے اب اس بیس زکو قالی کی ساتھی ، وال میں بات ورست ہے کہ آ پ اسے زکو قول پریں ، اور پھر اس سے قرض وصول کرلیں ۔ وصول کرلیں ۔

<sup>(</sup>۱) - بدائع المستائع:۹۰/۲-گش.

## چھی کی اداشدہ رقم میں زکوۃ

مون :- (1069) یس نے پہائی برار کی چھی والی ہے ،جو بچائی میروں کی ہے، بر مرتب ایک بزار ادا کرنا پڑت ہے، بیر کی چھی ایمی تک نیمی افکی ہے، ایمی اس چھی سے اس ا میسے اور پچھے ہیں ، کیا جھ پر زکوۃ واجب اور کی ، اور کھنی اور کس طرح ؟

جو (رب: - آپ بھٹنی رقم چٹی میں اوا کر بھے ہیں ، اتن رقم پر زکوۃ واجب ہوگی ، جو رقم انجی اوا نیمیں کی ہے ، اس پر زکوۃ واجب نیمی ، بیز کوۃ آپ کے دومرے مال زکرۃ کے ساتھ ال کر اس تاریخ میں واجب ہوگی ، جس میں آپ زکوۃ اوا کیا کرتے ہیں ، یا جس تاریخ کوآپ ساحب نصاب ہو کے ہیں اور اس کی شرح ایک ہزار برہ اکر دیے ہوگی۔

## فحَل دُّيازِت کی گئیرقم پرز کو ة

سوان: - (1060) زید کے پاس دولا کدرد پے ہیں،
جن کوزید نے نئی ڈپازٹ کراہ یا ہے، ڈپازٹ زیدی کے نام
ہے۔ ہے، کین نام پیشن چی کا ہے، ادراس کی شادی کی خرش
ہے رقم ڈپازٹ کی گئی ہے ، ہے ڈپازٹ ایک سال کے لئے
کروائی گئی ہے جس کی عدت ماو فرودی ہے دوسرے سال
فرودی ہواکرتی ہے، خودزید پریس برار کا قرش ہے، اور کوئی
مندرقم موجوزیس، جس ہے ذکوۃ اداکر کے افراک کیز کوۃ اقباط
میں اداکی ہے سکتی ہے؟ اوراداکی جائے قرشتی رقم پر کتی اداکی

جوراب: - (الف) اگرآپ نے لڑی کواس ال کاما لک بنادیا ہے، تواب زکوۃ کے داجب ہوئے کا اور نہ ہوئے کا تعلق آپ کی لڑی ہے ہے، اگر لڑی ایجی نابائغ ہے، توجب تک پالغ نہ ہوجائے، زکوۃ واجب ٹیس، کیونکہ زکوۃ ایک عیادت ہے، اور عمادت یا لغوں پر ہی واجب جوتی ہے: آفلا تجب علی مجنوں وصیبی: لانھا عیادہ محضہ آ(ا)

ب اگرا ب الجرا ب المرا ب المجلی اس برائی ملیت باتی رکھتے ہیں میرائری بالغ ہے اور آپ نے اسے مالک بنادیا ہے متو ہر ووصورت میں اس مال میں زکوۃ واجب ہوگی ماگر ابھی زکوۃ اوا ند سر سکیس متو آسند وحسب سولت ایک ساتھ یا انساط میں زکوۃ اواکر سکتے ہیں مالیت جس قدر ممکن

الإنجلواداكروي،-" اقتراضها عبوى اي على القراخي" (٢)

(ج) ذکوہ پی قری سال کا انتیار ہے ، اس کے جاند کے مینوں کا صاب رحیس ندکہ انگریزی ممین کا ۔'' و حوالھ اقعری لا شعسی ''(۲)

عمریزی مہیندگا۔'' و حوالھاتعیری لاشعیسی ''(۲) (و) چیوں پش زکوۃ زمائی فیمدلینی ایک لاکھ پرؤ حائی بڑار کے حماب سے داجب

ہوتی ہے۔ (ہ) بیتو آپ کے سوال کا جواب ہے، لیکن یادر کھیل کرفکس ڈیازٹ بٹس جوزیا دہ رقم ملتی ہے دیسود ہے، اس لیجے اولا توفیکس ڈیازٹ کرانا ہی جائز ٹیس ، اورا گر کرالیا ہوتو جوز اندر قم لیے اس اس کوفر بار پریار قاعی کاموں بٹس فریق کردینا دا جب ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) – ردالمحتار ۱۵۳/۳۰

<sup>(</sup>r) الإربايل: ١٩١/٣.

<sup>(</sup>۴) موالدمايق ۲۲۲۲/۳۰

 <sup>(</sup>٣) "لأن سبيل الكسب الخبيث القصدق إذاتعذر الردعلى صاحبه (رد المحتار:٣٤/١٥ كتاب الحظرو الإباحة ، فصل في البيع ، وتكتيد أيمري أوكم في التباع ، وتكتيد أيمري أوكم في التباعد" و يقصدق بالانبة الشواب إنما ينوى به برائة الذمة "( قواعد الفقه ، القواعد الفقيمة على (١٥) مراب.

### براو فيمنث فنذ برزكؤة

مولان: (1061) عوبارمغان المبارك كم مقدى ميدد من ألوة نكات كي محدوق الدر الكري الدر الكوة نكات كي محدوق الدر الكري الدري ألوة نكات كي محدوق الدري المري الدري ألوة المال ماصل بولى الدوقة الكي صورت عن المارقم يرزكوة الكي سال كري بعد يعنى ألى تحد مغان المبارك على نكالن وراوا كرفى جائب يا المجي الى وقت المن قم كالمي صاب كرك ذكوة اوا كرفى ويوت بمعيدة باو) كرفى ويوت بمعيدة باو)

جوائی: - ذکو ق کے سلط جی اصول یہ ہے کہ جس ناری کو آپ بہلی مرتبہ صاحب
نصاب ہوئے ہرسال وی تاریخ آپ کے لئے معیار ہوگی واس تاریخ کو جنی رقم آپ کے پاس
موجود اوا کر پر ذکو قا داجب ہوگی خواہ آپ ای وقت اُکو قادا کر ہی بااس کے بعد آ نے والے
رمضان السبارک بنی رائو قادا کر اس تاریخ ہے پہلے آپ کو پراویڈٹ فنڈ کی میکور قم کل جائے تو
ایجی آپ براس کی ذکو قادا کر ناواجب نیس واس رقم کا جو حصدائی تاریخ کو موجود رہے اس کی
ذکل قادر کرنی ہوگی متا ہم آگر ہمنے می ذکو قادا کر ہی تو یہ بھی درست ہے جنتی رقم کی ذکر قاد اس
دفت آپ ادا کر ہی س کا حساب ذہن میں رکھی اور جو تاریخ ذکو قاداجب ہوئے کے لئے
معیار ہے واس تاریخ کو جورقم آپ کے پاس موجود رہے اس میں سے آئی رقم منہا کر کے اینے کی
ذکر فادا کر ویں۔

# عار مینار بینک میں جمع شدہ رقم کی زکوۃ

موڭ:-{1062} جار جنار جنگ میں بہت ہے لوگوں کی رقیس ڈوب گئ ہیں ، ان لوگوں کی رقم پر کیا ذکوہ واجب مول؟ (عبدالتار الولي جوك)

جو (لب: - چار مینار دینک کے دیوالیہ ہوئے تک چوں کہ رقم کے وسول ہوئے کا توقع تمی، اس لئے اس وقت تک کی زکوۃ واجب ہوگی، ویوالیہ ہوئے کے بعد چوں کہ چنسی ہوئی رقم کے وصول ہونے کی تو کی امیر تین اور اس کا حاصل ہونا موہوم ہے، اور جس پیمے کے وصول ہونے کی امیر نہ ہو اس پر زکوۃ واجب تین ہوتی ، (ا) ای طرح آگر مال زکوۃ کی ذکوۃ اوا نیس کی، یہاں تک کہ دوال کمی طرح ضائع ہو کیا ، تو کو وہ نا ٹیمر کی وجہ سے گنبگار ہوگا، لیکن اب اس کی زکوۃ واجب نیس دی ، اس لئے واج الیہ ہونے کے بعد سے زکوۃ واجب تیس۔

#### زکوۃ ہےمقروض کی مدد

موڭ:- (1063} قرض كے يوجه من زكوة اواكرة جائز بيائيس؟ (محمد علام الدين مثال)

مبورث: - آپ کا سوال واضح نیس ،اگر آپ کی بیراد ہو کہ جو تف کائی مقروض ہوگیا مواس کو زکو قدی جاسکتی ہے یانیس؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ اگر اتنا قرض ہو کہ قرض ادا کرنے کے جعد بنیادی شروری اشیا وزئدگ کے علاوہ اس کے پاس نصاب زکو ہا کے بعذر ہال یاتی خیس دہا ، تو اے زکو ہ دی جاسکتی ہے ، چنا نچے قرآن مجید جس معمار ف، زکو ہا جس ایک مستقل معرف مقروض (غارجن) کا ذکر کیا تم اے ۔

 <sup>(</sup>۱) "لو كان الدين على مقر مل أو على معمر أو مقلس أى محكوما بافلاسه أو على جاحد عليه بيئة و عن محمد" لا زكوة ، مع الصحيح ؛ لأن البيئة قولا تقبل أو علم به قباض ألخ فوصل إلى ملكه لؤم زكوة ما مضى " ( الدر المختار على هامش رد المحتار : ١٨٣/٣-١٨٥ كتاب الزكوة ) كل.

 <sup>(</sup>٢) التوية: ١٠ عثي ـ

### ز کو ہیں قرض ہے متعلق احکام

مون :- (1064) اگر کمی کے ذریبری رقم ایک سال سے زیادہ عرصہ ہے باقی ہے اور اتن بن یا اس سے قیادہ رقم میری ایک دوسر مے فض کے ذریباتی ہے ، کیا جھے اسی رقم پر زگز ہ دبی بڑے گی؟ (عظم سلمان نے جری ، اسر یک )

جورتن: - تاعدہ بے کہ جورتم داسرے کے ذمہ باتی جواور دہ بطور ترض یا کی نئی جوئی شینے کا عوض ہو، کمانیہ موروثی جا نماد کا معاوضہ نہ ہو، نیز اس کے دمول ہونے کی تو تع ہوتو اس میں زکو قروا جب جوئی ہے ، دوسرے کی فض کے ذمہ جورتم باتی ہووہ اس قم کو منہا کر کے باتی جسوں یا موتے جا عمل وغیرہ میں زکو قاکا حساب کرے گا افتاد اآپ کے ذمہ جو دوسروں کی رقم باتی ہے ، اتن رقم چوز کرآپ زکو قاکا حساب کریں ، خواہ اس قرض سے زیادہ ہو جو آپ کا دوسروں کے ذمہ ہے، یا اس کے موراور حساب میں آپ کی رقم جو دوسروں کے ذمہ ہے اور جس کے دمول ہونے سے آپ ما ایس نہ ہوں ، اس کو بھی شائل کریں۔ (1)

زكوة كااجتماعي نظام

مون :- (1065) کیا زکوہ کو بھی ابھا کی طور پر اوا کرنے کا عظم ہے؟ ابھا کی زکوہ کس کو اوا کی جائے گی اور ہندوستان میں اس کی کیا صورت ہوگی؟ - (محر توریک بھرکر)

(۱) " فتيجيب ركباتها إذا تم نصابا و حال العول ، لكن لا فورًا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوي كقرض و بدل مال تجارة ( الدر المختار : على هامش رد المحتار : ٢٣٩/٣٠)" إذا تم نصابا ، الضمير في " تم " بعود للدين المفهوم من الديون ، و المراد إذا بلغ نصابا أو بما عنده منايتم به النصاب "( رد المحتار : ٢٣٩/٣)" في \_ جو (ب:- اسلام ش ال بات کو پهند کیا تما ہے کہ سلمانوں کی زکوۃ اینٹا کی طور پر جع ہو اور ستحقیق میں تقسیم ہو ، خود تر آن جمید میں اس کی طرف اشار ، موجد ہے ، (۱) ای پر حبد محاب کے اور بعد کے ذیانوں میں مجی تمل دیا ، (۲) اس لیے :

(الف) جہال مسلمالوں کی حکومت ہو وہاں حکومت کو چاہئے کہ بیت المال قائم کرے ، ذکوۃ وصول کرے اور مذات مغررہ برمرف کرے۔(۳)

(ب) بھوستان جی ہمی مسلمانوں پر ظلام امادت قائم کرنا واجب ہے ،(۳) جن صوبوں بیس اس طرح کی امادت قائم ہووہاں کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ ووائی زکوۃ اس امادت کے بیت المال میں تی کریں۔(۵) (د) جہال اس طرح نظام قائم ندہو، وہاں بھی مسلمانوں کو کوئی ایک ایتنا کی شکل بیدا کرنی جائے ، جوز کو قالی وصوفی و تحتیم کانکم سنجالے۔

بهن كوزكوة

مون نے: - (1066) ہمارے والد صاحب و کیف یاب میں ، و فیلد کی رقم ہمارے و و نروا قرابات کے لیے کافی نہیں

<sup>(1)</sup> التوبة :١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) - بدائع المينائع ٢٥/٣٠.

<sup>(</sup>۳) تتميل كـ ليريخي:العبسوط:۳/عه-۱۸ برد العمقار :۴/۵۵\_

<sup>(</sup>۳) فتح القدير ۲۲۵/۳۰ ـ

 <sup>(</sup>a) • يَكُمُ كِتَابِ العشر و للزكوة ، باب ولاية أَعَدُ للعشر و الزكوة ؟ ١٣٧٢٥٣ ـ

ہوئی ، ہورے بڑے بھائی جوغیر شادی شدہ میں اور گلت میں ا الماز مت کرتے ہیں ، گھر کے تمام افراد ، والدین ، بعائی اور ہم ہیں فیرشادی شدہ بہتوں کی تمام مقروریات کی چیل کرتے ہیں، بعائی صاحب نعد ب جیں اور ہرسال پابندی ہے ستی لوگوں کو چھول رشتہ دار دل اور پڑھ بیون وقیرہ کو زکوۃ دہتے ہیں ، کیا ہم غیر شادی شدہ بینی بھی ہارے غیر شادی شدہ بینی ہیں ،

(اسرى فاطمه وياقوت بوره)

جورثرب: - سان باپ ادران سے اوپر کا سلسلہ، اولا داوران سے اوپر کا سلسلہ وہ ہے جن کوز کو ڈویٹا جا ترشیس ، باتی دوسرے دشتہ دارجن میں بھائی بہن بھی شال میں ، کو ذکو ہو دن جاسکتی

" قيديــأصــل وقرعــه • لأن من سواهم • من الــقــرابة يــجـوز الـدقع لهـم ... كـــالإخـوان والأخوات " (1)

اس لیے آثر آپ ماحب تصاب نہ ہوں ادر خرورت مند ہوں تو اپنے بھائی کی زکوۃ لے کتی ہیں۔

صحت مند کی گذا کری

سرڭ: ﴿ 1067} جوفض محت مند ادرنو جوان مود معذور بھي شہوا در لوگوں ہے مانگن رہنا ہو، كيا اليے فض كو معدقد دينا چاہئے؟ (محرجها كيراندين طالب، باغ امجدالدولد)

<sup>(</sup>۱) - البعد المرائق ۴۲۵/۳ فغزد يكت و المحتار :۴۹۳/۳ -

جو الرب: - جس محض کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو وہ محت مندا در کمانے پر تا در ہو، اس کے لئے دست موال کھیلانا جائز نیش، اس لئے پیٹرور محت مند کدا کروں کوان کما حوال جانے کے باوجود وینا درست نیس، اس سے بےجا کدا کری کوئٹو یت میموچی ہے، یہ ممناہ پر تعاون ہے، اس لئے ایسے کواگرول کورینا کمناہ ہے:

> " ولا يحل أن يسأل شيقًا من القوت ... و يأثم معطيه إن علم بحاله لاعانته على المحرم" (١)

ہاں! جس آ دمی کے معاشی حالات کے بارے میں دانغیت نے جوادر وہ موالی کرے تو اس کی مدد کی جائمتی ہے، کیونکہ بعض اوقات طاہر کیا حالات سے انسان کی واقع کی آئی اور ضرور تمند کی کا انداز و نہیں ہوتا ، چنانج حضرت حسین طاقہ سے مردی ہے کہ مؤکل کا حق ہے اگر جدود مکھوڑ ہے

في سوار موكراً يا موا" للسائل حق وان جاء على فرس" (٢)

ئى دى وغيره ميں ز كو ة <sup>م</sup>

سون :- (1068) کیائی دی ، دی کی آر ، انٹرنیٹ ، سیل نون یامویش ، نگر اور دوکان میں مشتمائی کے لئے لگائے میں جومراور مسلے دغیرہ پرز کو لا داجب ہو جاتی ہے؟ (عجرا میں الدین ، مانصاب نینک)

جو (آب: - فی دی دوی می آرادرائز نبید اگرخوداستفاده کے لئے یا کرایہ پر لگانے کے لئے ہوتو زکو قواج سنیں۔

" وأسا آلات النصنائع وظروف أمتعة التجارة

و(۱) — الدر المختار مع رد المحتار: ۱۳۰۳/۳۰۰

<sup>(</sup>٢) سفن أبي داؤد احديث تير ١٩٢٥\_

لاتكون مال التجارة لأنها لاتباع (١)

ي عم جوم ادر سط و فيره كالهي بدالبنة الركو في فض اس كي تعادت كرنا بور تو جرمال

تجارت بونے کی دیدے زکز ۃ واجب بوجائے کی۔

لميثن يرزكوة وصول كرنا

موثان: - (1069) ذكوة ك تصلين كورقم يركيش مقرر كرناءكماجائز دورست سبية (محدحهوالوكل ميازاوسليمان جاء)

جوزُب: - اسلامک فقدا کیڈی ہندستان میں علاوادرار باب افعاً مکا نہایت متندادارو

ب بس نے جامعة الرشاد الفقم الرحد من احكام زكوة براياسينار منعقد كيا تقاءاس سينار جي علاء

کا اس رائے پر اتفاق ہوچکا ہے کہ زکوۃ وصول کرنے کے لئے کیشن بر محصل مقرر کرنے کی

صورت ورسته أتين واس لن اس بعداحر الركرة بإسة وببرصورت بدي كركام كي اجرت مقرد کردی جائے ،مثلا: رمضان بی تصلی زکوہ کا کام کرنے پرآپ کوا ٹی تخواہ دی جائے گی ،

ادرایک نشاند کی مقرد کردی جائے کہ مے مئ آب اتی رقم وصول کریں اور اگر آب سفاس سے

تراده وصول کیا تواس پر مزید افعام دیا جائے گا داس طرح تخواد محی مقرر بوجائے گی ، اور افعام، کام جمہ مزید محنت اور معی وکوشش کے لئے ترخیب وتحریک کا باعث موگا۔

صدقه میں زیادنی سے مراد

موثل: - (1070) آیک کتاب شراحدیث کی میارت اس طرح آئی ہے" ركو آاور صدق عن زيادتي كرنے والواس كوشدوسيند والسف كي طرح ب " ( محمناه يم ) حواله: البوداؤود

بدائع الصنائع 🗠 ٩٥.

تر فدی در یافت طب امریب کدائی حدیث کی ردے اگر یم زکاة دصدن قطره غیره شی مقرف حساب سے میکو زیاده دیں یا ہم پر جوادا شدنی ہے اس سے میکو زیادہ کرے دے دی باتو کیا میک گناه کی تعریف میں آئیگا؟

(ایم،اے، دحید فال ،مرادمجر)

مِورُكِ: - إِسْ مِدِيثِ كَالْفَاظَ السَّاطِ مِنْ إِلَى: " المعتدى في الصدقة كمانعها " بدروابت حفرت انس بن مالک علاست مروی ب، (۱) اوراس حدیث بس ان عاطین ب خطاب ہے جواسلامی مکومت کی طرف سے زکوج وصول کیا کرتے تھے ،ارشاد نبوی علا کا مناہ ب كر حكومت كوا في طالت كاستعال كر كرز كو كي جومقدار واجب باس بيزيادها جس و فوعیت کی چیز داجب ہاس سے محدہ یا بہتر وصول کرنے کی کوشش نہ کرنی جاہے ، کیونکد الی حرکوں کا متیجہ بیرو کا کال اُر وت آئندوا ہے ال عالمین سے جمیانے کی کوشش کریں ہے،اور زكوة سنة ابناواكن بهاكيل ميكه جس كانتصال بدبر حال فقراء اورستحقين ق كوموكا بتوكويايي المخص بالواسط ذكاة كوروكة كاباعث يناه البيضخص كوزكؤة كي مقرره مدية إدوطلب كرني ے منع کیا گیا ہے ،البتہ جوز کو 7 ادا کرر ہاہووہ خوش دلی ہے جتناز یارہ دے اتنا تی ہا حث اجر ے اللہ تعالیٰ نے خودار شاوفر مایا کہ لوگ آپ ہے دریافت کرتے ہیں کہ (الشہلی راو میں ) کتابا حْرَى كرين؟ آب كهدي كري يحري من المعالية والمنظرة وَلَوْ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُل الْعَفُو ﴾ (٢) میں شریعت اسلامی کا اعتدال ہے کرز کو ۃ دینے والے سے کہا گیا کہ جنتازیا وہ دیس خوب ہے، اور رَكُو ة سركاري قوت سے وصول كرنے والول سے كہا كہا كہ جمعنا واجب ہے اس سے زیادہ . کامطالبه ندکریں۔

 <sup>(1)</sup> سنن ابن ماجة معيث تم ١٨٠٨ اباب ما جا، في عمال الصدقة حُتى -

<sup>(</sup>٣) - البقوة :١٩٠*٠مثىر* 

## جس كاانقال موجائ اورزكوة اداندكريائ

مورث :- (1071) آئ سے پہاس سال آبل کے فاتون کو ان کے والد نے تین توز سون دیا تا اس وقت سوناسر روسنے تول تھا ایک سال کی ذکر قادا کی تی اس کے بعد سے ذکر قادات ہوگئی میں اس کے انتہاں کو کہ اس کے کا انتہاں ہوگیا ، اب اس کے وارثوں کو اس کی ذکر قادا کر کا مردی ہے یہ تیں ؟ اور وہ کس طرح ذکر قادا کر کے برگ مردی ہے یہ تیں ؟ اور وہ کس طرح ذکر قادا کر کے برگ اندہ یمون کے برگ

ر) — الفتاوي الهندية: ∕/ ١٩٤٠ ـ

<sup>(</sup>r) بد ئع المينائع :۳/۸۵ــ

#### شادی کے لئے جمع شدہ اسباب برزکوۃ

مولان: - (1072) جیزر کی شکل شن نقدی یا سامان کا لیما و ینا نا جائز ہے، لیکن موجودہ ساج میں بغیر جیزر کے لا کوں کی شادی ایک تھین ساتی مسئلہ بن گیا ہے، بداششاہ چند، ہر والدین کی بدکوشش جوئی ہے کہ اپنی دوسری مفروریات کو کم کر کے کمی طرح کان جھانٹ کراچی لاک کی شادی کے لئے کی ترج راور دوسری اشیاء (ودنوں ملاکر نصاب جر) کا کمی طرح انتظام کرتے ہیں بو کیاس پہلی نکوہ قرض جدگ ؟ طرح انتظام کرتے ہیں بو کیاس پہلی نکوہ قرض جدگ ؟

جو (رب: - شادی کی فرض سے روپ، مونا چاندی تی سے بائیں تو اس میں بھی ذکوۃ واجب جوگی ماس لئے کہ جھیز وغیر والیک خود پر پراکر دو بیاری ہے ، اس کی دو سے قربا وکوان کے حق سے محروم کرنائمی طرح قربین افساف نہیں ، البنۃ اگر والدین لڑکوں کوان زیورات کا مالک برادیمی اور واقعی ان کووے دیں ، پھرخودان جمی مالکان تصرف زیریں ، تو اگر لڑکیاں ٹا بالا ہوں ، بابالا یوں کیکن ان کے پائی مقدار نصاب مونا یا جائدی نداو ، تو ان زیورات پر زکوۃ واجب نہ بورگی۔

### حرام مال بين زكوة

موڭ: - (1073) زيد كے پاس كچورقم ہے جس ش اس كى جائز آمدنى ہمى ہے اور بيك انٹرسٹ كى رقم ہمى ، اس مال پرزكو قاد اكرنے كى كيا صورت ہوگى؟ (رئيس :حمد، جكسال) \*\* معلون :- اگر بینک انفرست کی رقم کا صباب محفوظ ہوکہ کئی رقم بینک انفرست کی ہے، جو زرب: - اگر بینک انفرست کی رقم چرری کی پوری بلانیت تو اب خرباء رہ تقسیم کودینا داجب ہے، (1) اور ہاتی طال و جائز رقم کی زکوۃ ادا کرے گا، اورا کر اس رقم کا حماب ممکن نہ جوافز پھر پورے مال کی زکوۃ ادا کرتی ہوگی۔(۲)

### نيت پرصدقه كانواب

مولان: - (1074) اگرگول آدلی نیت رکھا ہو کہ وہ امرودولت مند ہوتا تو غریب کی مدرکرتا ہیداؤں، جیموں اور قرض داروں کے کام آتا ہ تو کیا اسپنے اس چکے ادادہ کی اوید ہے اسے ان جیموں کا اجر حاصل ہوگا؟ کوئشہ احتر نے سنا ہے کہ بنی امرائیل میں قویز نے پرایک آدلی نے مثن کے نیلے کورکیہ کرکھا کہ اگرا تھا تاتے ہوتا تو بھی فریوں میں با تسادہ بتا ہ تو تی کرکھا کہ اگرا تھا تاتے ہوتا تو بھی فریوں میں با تسادہ بتا ہ تو تی

 <sup>(</sup>۱) " لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبة "(رد المحتار: ١٤٣/٥ كتاب الحطرو الإباحة ، نصل في البيع ، فا كتير ثيرياء كان الأحتان) "و بتصدق ببلا نية الثواب إنما يتوى به براءة الذمة "( قواعد الفقه ، القواعد الفقية ، القواعد الفقية » القواعد الفقية: الإربيان

 <sup>(</sup>٢) "لو خلط السلطان المال المفصوب بماله ملكه نتجب الزكاة فيه ريورث عنه ... و هذا إذا كان له مال غير ما استهاكه بالخلط منفصل عنه يوفى دينه و إلا فلا زكاة ، كما لو كان الكل خبيثا - رقى الشافي عن القنية : لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة ، لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه "لا يلزمه الزكاة ، لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه "لا الدر المختار مع رد المحتار . (١١٥/١١٠) "كل ...

جو (رب: - الشرنعاتي كل ب بايال شيفتوں اور دمتوں بھی سے بيہ كسر الى سے تحض ارادہ پر عذاب نبیس و با جائے گا دليكن ميكى كا انسان صرف ارادہ كر لے تو اس ارادہ پر اس كے لئے ایک ميكى كلى جائے كی درسول اللہ وہ كا كارشاد ہے:

کیکن فاہر ہے کہ مدقہ وینے کا تو اب سات سوگنا ہے ، ادر مدقہ کے ارادہ کا تو اب ایک درجہ ہے ، اس لئے عام قواعد شرع کے مطابق مدقہ وینے والے کا تو اب صدقہ کا ارادہ کرنے کے مقابلہ ش زیادہ ہوگا ، بول اللہ تعالیٰ قادر مطاق ہیں ، اگر چاہے تو اس سے ذیادہ بھی عطافر مادی، اور یہ بھی ممکن ہے اگرا کیک تھی اسے نقر برصابر ہوتو مبر کا اجرصد قدے بھی ذیادہ برحوجائے۔

جہاں تک اس روایت کی بات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ام خزا تی ہے اس کوان الفاظ میں تقل کیا ہے:

> آپن رجالا مزیکنیان من رمل فی مجاعة فقال فی نفسه: لوکان هذالزمل طعاماً لقسمته بین الفاس، فسأو حی الله تعالی إلی نبیتهم أن قل له إن الله قد قبل صدفتك وقد شکر حسن نیتك واعطاك ثواب مالو کان طعاما فتصدفت به "(۲) " لیگیمی ریت گراچرک پاسے تحف کرناندش "کرداداس نے این دل ش کہا: اگریدیت المادوا توشی

اے لوگوں کے درمیان تعلیم کرتا، اللہ تعالی نے ان کے تی کے پاس وقی کی کران سے کیدو کرافٹہ تعالی نے تمہار اصدقہ تبول کر لیا ہے ، تمہارے نیٹ کی قدروائی کی ہے ، اور تنہیں اگر یے کھاتا ہو تا اور اسے صدقہ کردیتے ، تو اس کے برابر تو اب عظافر مایا''

لیکن یہ کوئی متنداور معتبرروایت قبیل ،امام غزالی نے اس کو اسرامیلیات میں شارکیا ۔(1)

### شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کا مال خرچ کرنا

مون: - (1075) آج کل بعض مورتی بہت بث دحری پر کربستہ ہیں، گھریس رکھا ہوا پیدشو ہرکی اجازت کے بغیر قیر مردکودے دی ہیں، کیا مودنوں کا یقمل درست ہے؟ (عبدالروئف، بشارے محر)

جوزگرہ: - اگر وہ بیبہ تو ہر کا ہو، تو عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی اور خض کو خواہ کو کی ایجنٹی ہو با اس کا رشتہ دار ، اور خواہ وہ ضرورت مند ہو یا تہ ہو، ویتا جا تر نہیں ، مصرت ابو امامہ بالخی عظیمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقائے جے الووائ کے خطبہ شری اور شاوفر مایا:

> '' کوئی مورت اپنے شو ہر کے گھرے اس کی اجازت کے بغیر '' کوخرج نہیں کرسکتی عوض کیا گیا : کھانا بھی نہیں؟ فرمایا: ووثو ہمارے اموال میں سب سے بہتر مال ہے۔'' ذلك افضل آموالنا ''(۲)

احیاءالعلوم:۳۲۳/۳.

<sup>(</sup>۲) سفن أبي وأود مديث تبر: ۳۵۲۵.

زكوة بمتعلق سوالات

ا کر طورت اتی معموں مقدار خیر کے کام میں فریقا کرے کہا گر شو ہر کیمعلوم ہوتو ہے کراں ندگز رے اگویا یک طرح ہے اس کی طرف ہے اجازت : دو توبید درست ہے بدشر طیکہ شو ہرئے مراحۃ فریخ کرنے ہے منع نہ کیا ہواہ رائی صورت میں بورت واس کی نبیت کا اجر ہے گا اور شوہر کوائن کے بال کا معتفرے عائشہ رہنی اللہ تعالی عنبها ایک روایت میں بیصراحت رسول الله الله كابيارش ومنقول بير (1)

کیاحرم شریف میں ایک رویہ یکا صدقہ ایک لاکھ کے برابر ہے؟

مونڭ: - (1076) يوڭەح مىڭرىغى يىس دىك ئىگى كىك ن کھ تکل کے برابر ہوتی ہے ، اس لئے اگرا کیے مخص حرم شریف یں بیٹے کر ہندوستان کے کسی بیٹیم خانہ کواٹی ہندوستانی بینک کی چیک یک بی ہے ایک ہزار دوئے کا کریس جک بذر بعد ہوست رواندگردسے تو کرا1000×1000 ±10,00 ±10,00 ( دس کزور )روید کے ثواب کی امید بھی حاسکتی ہے ۔ اس مخص کواکیک بزار رو برہ بہند دستان ہے اپنے ساتھ لے جا کرسعود ک بنك كا ذرافت بناكر بندوستان يتيم خاندروانه كرة بوكاع بايدك آبک بزار بندوستانی سکه ریال میں تید مل کرائر سعودی میں خیرات کرنا ہوگا؟ شاید سعودی شراقریب نوگ زمیس ۔ (مصطفی بهدر)

<sup>(</sup>١) - " قال الدين الله إذا أطاف عند المرأة من بيت زرجها عمر معمدة لها أحرها و لله مثلقة والبلخازن مثل ذلك «له بماكسية والها بمة أنفقت " عن عائشة رضي الله شعبالين عنها • (صحيح البخاري صحيحةُم ١٣٣٠-١٠٠٠) أجر العرأة إذا تصدقت أو آطعمت من بيت زوجها عبر مفسدة ) <sup>مُثَّر</sup> ..

جوزاب: - جہاں تک بیرے کلم بیں ہے رم میں جوثواب بنایا کیا ہے، وہ تمازے متعلق ہے، یعنی ایک نماز کا قواب ایک لا کونمازے تو اب کے برابر عاصل ہوگا ، (۱) مدقد اور دوسر سے تیکیول کے بارے ٹی فالبادیا ارشاد موجود ٹیس، مدیث کی مشہور کیاب' جمع يُّ السف و الله ''مين بش مين عديث كي يتدروا جم تمايون كي احاديث كوامام حجر بن سليمان مغر فيَّ و (متونی: ۱۹۰۰هه ) نے جع کرویا ہے ، جو دس براد ایک مواکنیں احادیث کا مجویہ ہے ، الم عم و کا خیال ہے کہ مسائل وقضائل ہے متعلق قریب قریب تمام ہی معلوم ومعتبر احادیث اس میں ﴾ قبمة بوگني بين زامن كماب بين درج ذيل فمبرات كي حديثين محير حرام محيد ثبوي اورمحيد السي فَقَ مِن نَمَا وَ کِحْصُومِی اور زیادہ چرہے متعلق ہیں:

> "صريت فجر ٢٤٨٣، عن أبي عويوة عص ٢٤٨٥، عن عبد الله بن زبير عه ١٩٤٨من عبد الله بن زبیر مهم۲۵۸۸ عن جابر ش۸۸۸ عن عنائشة رضي اللَّهُ تعالى عنها ٢٤٩٠٠ عن أبي سعيد الخدري عصَّا الثَّمَّاءَ عَنْ أَرقَمَ عَلَيْهُ ١٣٤٩٢٠،

الناتمام ردانتوں میں نماز کی فضیلت بیعمرا حت موجود ہے، درمرے نیکیوں کا ذکر نہیں۔

## بینک کی رتوم اموال ظاہرہ میں ہیں

مونث: - (1077) كيافرمات بين علاء كرام ومفتيان

﴿(١) - " أن رسبول للَّه ﴿ قَالَ : صلا ه في مسجدي أيضل من آلف صلاة فيما إسواه إلا المسجد الحرام و صلاة في المسجد الحرام أفض من مائة ألف صلاة وٌّ فيسا سواه عن جابر گهه ( سنن ابن ماجة عميث ُبر: ١٣٠١ بياب ما جاء في فضل ﴿ الصلاة في النسجة الحرام و نسجة النبي ﴿ ) \* كُنَّ ... وُعَمُونَا الْمُعَالِينَ الْمُسَاعِدِ الْمُعَالِينَ النَّبِي ﴿ ) \* كُنَّ ... شرع متین درج ذیل مسئلہ کے بارے بھی کہ بینک شی جع کی بول قم اموال خاہرہ میں ہے؟ یا موال باطنہ شی؟ اور کو نے مال اموال خاہرہ میں شار ہول سے اور کون سے مال اموال یاطنہ بھی؟ (انتیاز عالم، کھلواری شریف، پند)

جوزرہ: - فتہا منے اموال کی دوشمیں کی ہیں: ''اموال کا ہرہ'' اور''اموال باخد''، موجودہ دور میں کون سے اموال'' اموال ظاہرہ'' میں شامل ہوں سے اور کون سے اموال ''اموال باطنہ'' میں میںا یک ہم مسکرے۔

اموال ظاہرہ کی تعریف فتہا ہ نے ان الفاظ میں گی ہے، وہ مال جس کو حکومت عاصل کرے ۔ لین چو یائے بھی اور تیارت ، اوراموال ہا طنہ کی تعریف بیل کی گئی ہے کہ وہ ہال جس کی وصولی حکومت کا حق شدہو، جیسے تقو وہ سکے دغیرہ ، (۱) علاسائن عابدین نے ''اموال کا ہرہ'' کا وصولی حکومت کا حق شہوء جیسے تقو وہ سکے دغیرہ ، (۱) علاسائن عابدین نے ''اموال کا ہرہ'' کا صنداق موسکی مینی گئی ہے برک اور اورٹ وغیرہ کو بتایا ہے اور اموال باطنہ موتا، جا ندی اور میں اور اورٹ وغیرہ کو بتایا ہے اور اموال باطنہ موتا، جا ندی اور میں میں جہود فتہا وی رائے ہے کہ وہ سوتے اور جا ندی کا مآول ہے اور تقال میں مالی طرح جاری ہے ، کوچ فوٹ اور میکٹ و تے اور جا ندی کی مقام موتا ہیں باہد اور پر کی تو کو تا واجب ہوگی ، اوراس کوسوتے اور جا ندی کے قائم مقام میں بابد کا افاق ہے مواسے حتا ہائے کے بعض لوگوں نے ان کی طرف ذکو تا میں جا دور کے تاب کی طرف ذکو تا اور ہے شدہونے کی تبسیت کی ہے۔ (۳)

فقہا مے مہاں ہونے ، جاندی کی طرح بینوٹ اور سے یمی اموال باطند ہیں ہے جی، جب کرآج کے میاں ہورت میں اور عمل جب کرآج کے انسان میں اور عمل جب کرآج کے دور میں رقوم کی حما اللہ میں اور عمل می

<sup>(</sup>۱) الله الفقياء أل: ۳۹۷ ـ

<sup>(</sup>r): رد المحتار :۳۸-۳۹ (r

<sup>(</sup>٣) - الفقه على المذاهب الأبعة :ا∕٢٠٥/.

﴾ آچکا ہے دلیں مواں بیہ ہے کرکیا موجودہ حارات میں بھی بیٹوٹ اور سکے اموال ہاطنہ میں ٹمار کئے ۔ ﷺ جا کیں گے داور س کی زکو قالسپئٹین اوا کی جائے گی دیاان کا ٹنار مول کیا جرد میں ہوگا داور س کو ﷺ وصول کرنے کاحق بیت انسال کوز کا؟

" مال تجارت کی زکو آئے مطاب کا تن بھی مسطان کو ہے ، چناتھ یہ
نی کریم پڑھ اس کی زکو آئے مطاب کا تن بھی سطان کو ہے ، چناتھ یہ
بعد مطرت ہو بھر رہا ، در مطرت طرح ہوں کے دور تک بھی بیل
معمول تھا، جب مسرت عثان بھی کے زمانہ میں مال کی زیاد تی
ہوگی اور بھی اس بات کا حس س ہو کداموال زکو آئی آئی تھی میں
ارباب مال کے لیے مربع ضرم و نقصان ہے ، تو تقاضا ہے مصلحت مجھا کہ اوار زکو آئی واسواری خودار باب مال کو ہے وکر

<sup>🖰</sup> البيبوط ١٠/٢هـ 🕫 ـ

کاس میں ہوتا اور ا اس طرح فور کیا جائے کہ دور موال باطند جن کوتا جرب تھے لے کرشہر کی جو کیوں ہے گزرہ ا ہو، فقہ و نے ان کو اموال فلا ہرو کے تقریش رکھ کران کی زکوۃ واجب قرار وی ہے ، فی زہ نہ د جیسٹنگ نظام آنائم ہے ، جہاں لوگوں کے مربائے کا بڑا حصر محفوظ رکھا جا ہے ، اور دو ہے کی مقدار کا پینا لگانا آسان ہوتا ہے ، اس کے لیے نہ فانہ سوقی کی ضرورت پڑتی ہے ، ندفی امور شی مداخلت کی ، اس لیے دور تو م جوشکوں میں جع بول یا تجارت کا ہوں میں معروف بول ، ن کا شارامول فلا ہرو ہیں ہوتا ہے ، اس لیے کہ جس علت کی بنا دیرا ہے اموال باطنہ میں شار کیا گیا تو ، دو علت ختم ہو دیک ہے الہذا اسلم میں مک میں جہاں مرکاری طور پر زکوۃ کی وصوفی کا فقام اور بیت المال تو اتم ہے سرکاری عاطین کو اس بات کا حق صصل ہے کہ مورشوں ورکھیت کی پید واروں کی طرح اموال تجارت اور بینک و غیر و ک می توات کی ذکوۃ بھی وصول مباکر ہیں۔ ھے ۔ ا

000000

<sup>(</sup>f) - بدائم الصفائم f(2) -

# جانوروں کی زکوۃ

## بكريون اورمرغيون كي زكوة

موڭ:-(1078) اگركونگخض بكريوں يا مرفيوں كى تجادت كرتا ہو، تو كيا است مرفيوں ادر يكريوں كى ذكوۃ و يقى منرودى ہے؟ (سيد حفيظ الرحمٰن ، فظام آباد)

جو الب: - تجادت بس جزى مى ك جائداس ش زكوة واجب ب،اس الترتجارت كى بكريول ادر مرغول ش زكوة واجب موكى ، (1) البنديد وضاحت مناسب موكى كداكر كى ف

<sup>(</sup>۱) - " أما شروط وجوبها ... و مخهاكون الخصاب ناميا حقيقة بالتوالد و التناسل و التجارة آلم " ( الفتاري الهندية : ۴/۵٪) .

<sup>&</sup>quot; هي الراعية المكتفية بالرعى في أكثر العام لقصد الدر و النسل و الزيادة و السحت • لكن في البدائع : لو أسامها للحم فلا زكوة فيهاكما لو أسامها للجمل و الركوب • و لو للتجارة ففيها زكوة التجارة "(الدر المختار على هامش رد المحتار "/ ١٩٤-ماب السائمة ) "كي.

کر یوں کا فارم قائم کیا ہوا دراس کی افزوائش کرتا ہو، تب تو زکوۃ اس میں اس شرح سے واجب موگی جو جانو رول کے سلسلے میں سفرر کی تئ ہے، اورا گرخو دیکر بیس کی افزائش ندکرتا ہو، بلکہ فرید وفر شت کرتا ہوتو اس میں زکوۃ بالی تجارت کی شرح ، بینی فاحاتی فیصد کے حساب سے واجب ہوگی، خواہ ہے واس کی فیصد مرفیاں اور بکریاں ہی ستحقین کودے دے، یاان کی قیست لگا کر قیست میں سے فاحاتی فیصد اواکر دے۔



## عشركابيان

#### زرعى پيداوار مين عشر

مون:- (1079) سن کل زرگی بیداداریس مشر نکالے کا است م نیس کیا جات ، اس ملسفہ علی بتا نیس کو کس پیداد رون میں مخرواجب ہوتا ہے؟ ہندوستان کی زمینوں کا میا تھم ہے؟ اور بنائی پر کلی ہوئی زیمن کا عشر کس پر واجب بوگا ایس امید کر عشر ہے متعلق ضروری سائل کی رہنمائی فرما کیں سے را سیدسیف اللہ بھشن اقبال کا لوئی ، حیورآ ہو)

جو (آب: - 1) زمین کی تمام بیدادار میں عفر داجب ہے، ایک کاشت جس کی بیدادار اُن توں کے کھانے کے کام میں ندآئی ہو یا ایسے درخت جن کے پھس تہ کھائے جاتے ہوں ، ﷺ لیکن معرشی نظار نظر سے ان کی کاشت کی جاتی ہو، جسے گھاس اور بانس، بیپر مند، کیوڑہ وغیر دہ تو

ان من محل عشروا به به وگا ـ (۱)

<sup>(</sup>i) - المناوي الثاثار خانية ٢٠٣/٣٠.

۲) اس مقصدے لیےروئی اور گاب کے بودے لگائے جا کی اوال کی فعمل پر بھی عشر واجب ہے۔(۱)

۳) مشری زمینوں کے شہدیں بھی مشر داجب ہے، (۲)اگر چدوہ تجارت کی خوش ہے۔ جمع کیا گیا ہو، البت اگر تجارت کی نبیت ہے ترید کیا ہو، تو پھرڈ ھائی قیعمد کے فائلاے ذکو قواجب ہوگی۔

۳) ہندوستان کی زمینوں کے بارے پی علاو کا خیال ہے کہ بیر عشری میں اور ان کی پیدا وار چی عشرادا کیا جانا جا ہے ۔ (۳)

۵) جوز ٹین بنائی پرگل ہوتو یا لکِ زشن اور کاشٹ کارائیے اسپینے ھے پیداوار کاعشراوا کریں سے۔ (۴)

٢) زشن كرائ برلكا لى في مودة بيداداردد بندار برمردداجب موكا - (٥)

2) میل کل آئے کے احدا کر پیکی عشرادا کردے وای کرناجا کرے۔(١)

٨) عشرانًا لنه ي يعدوى بيداداراستعال كرني جاسبند (٤)

۹) عشر داجب ہونے کے لیے بیداوار کا کوئی نصاب مقرر میں ہم وہیں جو میں بیداوار

يوعشرواجب جوگار (٨)

<sup>﴾(</sup>١) - الفتاوي قاضي شان على هامش الفتاوي الهندية ٢/٢٤ ١٠-

<sup>﴿(</sup>٢) - وَيُحِيرُ: فتع القديرِ ٢٠/١٩١٦،

 <sup>(</sup>۳) كتاب المشر والركوة ال ۱۰۰-۱۰۹.

<sup>-</sup>مراثع الصنائع $^{\prime\prime\prime}$  بدائع الصنائع $^{\prime\prime\prime}$ 

<sup>(</sup>۵) زدالمستار:۳/۸۵۰

<sup>(</sup>۲) - بدائم المشائم ۱۵/۳ -

<sup>(4) -</sup> الدر المختار على هامش رد المحتار:٢٥٣/٣ــ

<sup>(</sup>۸) - الهداية مع الفتع: ۱۸۲/۳:

۱۰) جوزین بورے سال یا سال کے اکثر حصہ بی قدرتی پائی ہے سیراب ہوتی ہوتو اس بیں دسواں حصے عشر ہوکا واور جس زمین کو یورے سال یا سال کے اکثر حصہ اپنی محنت ہے

س من او او سال سن مراورا الدور الدوران و پارت من و السال على المراسط الي المن المنظم المنظم المنظم المنظم المن ميراب أرة يرم تاجواس عي ميسوال عصد داجب وكار (1)

ال) سمجھتی پر جود و مرسے اخر حیات ٹل اینٹل ومزدود کی انگرانی و فیرو کے آئے ہول و امتہا خمیس کیے جا کس گے۔(۴)

١٤) قرض اورة ين بھي عشر سے منهائين كياجا سنة كادكل پيداوار ير فشرواجب بوكا\_(٣)

اتكور مين زكوة

مونٹ: - (1080) کی فردیتے ہیں میں و بی اس مشدیل کہ:

انگورکا بارغ جس کے تین حدود رہیں اور یہ باغ جس کو باؤلی کے بان کی درگوہ کس طرح باؤلی کے بان سے بہراب کیا جاتا ہے ، اس کی درگوہ کس طرح واجب اوگ ، جب کہ اس میں ایک حصر دار فیر مسلم بھی نہ ہما وکرم اس معاملہ میں رہنمائی فرما یا جائے تو مناسب ہے، کر شنہ سال کی فکی ہوئی بکھرتم اگرز اندفکل کی ہوؤ کیا اس قم کو اس سال کی زکوہ میں شال کیا جا سکتا ہے؟

(منيرالحق؛ لولاء )

جورثت: - اگر قدرتی بال مے انگور سراب میں کیا گیا، بلکہ باؤلی و فیرہ سے سراب کیا

 $r_{\bullet}^{(r_{\bullet},h)}$  سنن ابن باحة $r_{\bullet}^{(r_{\bullet},h)}$ .

<sup>(\*) -</sup> بد نم الصنائع ۲/۳ ـ

<sup>(</sup>٣) - بدرئم الصنائع (٣/ ٥٤/

گیااوراس میں افراجات ہوئے قبیسوال حصد مینی پاٹی فیصد زکوۃ نکائی جائے گی، (۱) زکوۃ ہر حصد دار پراہیۓ حصد میں واجب ہوگی ۔گزشتہ سال اگر عشر میں پکھرزیاد ونکل کمیا تو اس سال اس کا حساب ذکوۃ میں نہیں کیا جائے گا ، (۲) البتۃ اگر کھیتی کے علاوہ کوئی اور سامان ، نفقر روپیہ، پاسونا جاندی وغیروتھا، اس کی زکوۃ اس طرح سے دیدی ہتو اس کا تارز کوۃ ہی میں ہوگا، ورامسال زکوۃ نکالتے ہوئے اس کا حساب کیا جائے گا، (۳) غیر مسلموں پر عشر دزکوۃ واجب نہیں۔ والمللہ اعلم جالصو اب۔

000000

<sup>(</sup>١) \_ " وماسقي بالدولاب والدائية ففيه نصف العشر " (الفتاوي الهندية: ١٨٦/١)

 <sup>(</sup>r) أقلو عجل قبل الزرع لا يجوز "(الفتاوى الهندية 161/))

# صدقة الفطركياحكام

صدقة الفطركا وجوب

موڭ: - (1081) صدقة الغطرواجب بي ياستخب؟ · قرآن دهديث كي روشي هي جواب دي . (لعربالم، درنگل)

جو زگرہ: - حدرت عبداللہ بن ترین العامی دی ہے مردی ہے کہ آپ ﷺ نے مدید کی گل کو چول میں اینے متاوی کے در میداعلان کرایا کر صداق الفطر بر مسلمان پر واجب ہے ، مرد جو یا عورت ، آز دوجو یا غلام ، بالغ جو یا نابالغ ، (1) حضرت عبد للہ بن محرفظ مدے بھی روایت

منقول ہے ،(۲) معفرت ثلبہ ہے کی دوایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے البہ عیدالاقتی میں اس کی مدایت فرمانی ، (۳) بلکہ معید بن سینٹ اور عمر بن عبدالعزیز کیا کرتے تھے کہ آب تر آئی

<sup>(</sup>۱) - الجامع للترمذي ، هديث تُمِر ٣٤٣ - ١٤٨ - ١٤٢ • كتباب الزكوة ، باب ماجاء في صدفة الفطر -

<sup>(</sup>۲) حولا سايل

<sup>(</sup>۳) - بدائم الصفائع ۱۹/۳ -

﴿ فَدَ أَفَلَعَ مَنْ ثَرُكُم ﴾ (١) ثل " ثركا" على صداد الفرمراد ب-(١)

چانچے عام نتہا و نے صداۃ الفلز کو زکوۃ ہی کی طرح فرض قرار دیا ہے، بیکہ این قدامہ نے ماتی میں

اس پراہاع تقل کیا ہے ، (۳) البتہ چوں کہ اس کی فرضت قر آن یہ متواتر حدیث ہے تا ہت خمیں ، اس لیے احماف اس کواواجب قرار دیتے ہیں ، ند کے فرض ، (۴) غرض صدقتہ الفطر کے ضروری ہونے پرتمام ہی فقیها ءو بحدثین کا اتفاق ہے۔

ادا نیگی کاونت

مول :- (1082) مددة الفركب ثالا جائي ؟ أكر عيد كيدن ندفال إين توكيا بعد شي اداكرة واجب ب

جو (ب:- حضرت عبدالله بن همره عظه مصروی ب کدآب عظفا عبد که دن نماز کوجائے سے پہلے صدق الفر نکالنے کا حکم فرماتے تھے ، (۵) اس بات کے متحب ہونے پر سعوں کا اتفاق ہے ،لیکن صدق الفطر کتنا پہلے نکالا جاسکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے ، امام

ا بوضیفے یکے فزویک آیک ووسال پہلے اوا کروے تو بھی جائزے ، (۱) حنابلے کے بہال آیک دو روز پہلے اور شوافع کے بہال رمضان السبارک شروع ہوئے کے جندا واکیا جاسکتا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) الأعلى ۱۳۰۰

<sup>(</sup>r) النفليّ (r) النفليّ

<sup>(</sup>۳) حول ما بق

<sup>-11/</sup>r: بدائم المشائم (r)

<sup>(</sup>ه) " أن رسول الله ﴿ كنان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو لصلاة يوم الفطر" عن ابن عمر ﴿ ( الجامع للترمذي، صحة أبر: ٤٤٤ ، كتاب الزكوة )

<sup>(</sup>۲) عبدة القاري (۲/۸۰۹

<sup>(4)</sup> المقتر ٢٥٨/٢:

آگر عید کا دن گزر عمیا اور صدقة اواتیس کیا تو صدق معاف نیس جوا ، زندگی میں بھی بھی اوا کر لے ہ(۲) البتہ جبر ل تک تمکن ہو تجنت کرے ۔

فطرہ کن لوگوں پر واجب ہے؟

مولا: - (1083) نظرہ کن لوگوں پر واجب ہے ور کن لوگوں کی طرف سے نکا نتا چ ہے ؟ کیا دوج رمبیت کے بچہ کا بھی قطرہ دینا پڑنے گا؟ ۔ (حافظ محد تصیرین سالم ازش)

جوزترت: - ماتن و ہا کئے مسلمان جوعید الفطر کے دن اپنی بٹیادی ضرور یا سے بخی ر ہائٹی مکان ، استعال کے کپڑے ، گاڑی وغیرہ کے علاوہ چیسو بارہ گرنم جو ندی کی قیمت کا ما بک ہو، اس پرصد قائن فراد اکرنا داجب ہے ، (۶) اور اسپے بچوں کی طرف ہے بھی ، (۳) عید کی تیج جو سبچے رہے ہوں ان کی ظرف ہے بھی صدق الفطر نکالنا دا جب ہے ، جا ہے وہ چند محفظہ تا کے کول نہ موزن ۔

مالدارہونے کامعیار

مول (ش:- (1084) صدقة الفلز كن الأكون برواجب ب؟ الداريون كاسمياركيا ب؟ كى كن مصدقة الفر ويتب جوث ك بعدا أركن وجدت الل كى جاكداد برباد بوجائة ألياس برصدة الفلز كاوجوب في ربت ابري (ام النساوي وين في رواز و وجيداً باد)

بدائم لسنائع ۱۹/۳۰ (ا)

<sup>(</sup>٢) - الفثالوي الهنديَّة (١/١٥ ـ كُثِّي ـ

<sup>(</sup>٣) - اعتموى الهندية (٩٢) - <sup>كث</sup>ب-

### يوى كاصدقة الفطركون نكالے گا؟

مولان: - (1085) صدقة الفطر كن كن الأول كي طرف سے نكالنا ضروري ہے؟ يتيم بچول كاصد قد الفطر كس يرواجب ہوتا ہے؟ ( آفرين محمود الير يبيد )

جو رُب: - صدقۂ فطران تمام لوگوں کی طرف سے نکالنا ضروری ہے جوآ دی کے ذیر پرورش ہوں اور اس پر اس کو پوری ''ولایت'' حاصل ہو ،اس بیں عالغ محتاج لڑ کے ٹڑکیاں وونوں وافل ہیں میچے احتل بالغ لڑ کے ،گونتائ وا پانچ ہوں ، بے روز گار ہوں، باپ پر ان کا

<sup>-19/</sup>r: بدائم الصنائع $-(0)^{\dagger}_{1}$ 

<sup>(</sup>۲) المغنى:۳۵۹/۳

<sup>(</sup>٣) - الفتاري الهندية :/١٩١٨

۳۱) - بدائم انصنائم:۲۹/۴ ـ

مدقہ نکالناضروری کیل ، بتم ہوتے ہوتی اور نواے اور نواسیوں کا صدقہ بھی دادا ، نانا کے وسیس ہے ، (ا) گربیض فتہا و نے ہاہ شہوتو ان کوصدی فطرادا کرنے کا دروار ہواہ ، اس کیے احتیاط ان کی طرف ہے بھی صدقہ ادا کرنے میں ہے ، مالکیہ ، شوافع اور حتابلہ کے ہاں شوہر کو بیوی کا صدقہ نکالنا چاہیے ، انام ابوطیفہ کے زو یک بو بان اپناصد قہ خود نکالیس کی ، اس کے کہ یہ بھی ایک طرح کی واکو تھا اور مورتوں کو خودا بی ذکو آ اوا کرنی بوتی ہے ، (۲) گرم را فیال ہے کہ ہمدوستان کے موجود و معاشرہ میں معافی احتیار سے زوجین جس طرح ایک ورم ایک کر میرا کی ادا کہ میں تعرف کرتے ہیں اس کے تحت عام طور پر دونوں کی جا کدا و میں کوئی انسان مالات میں شوہروں کو بولیوں کی طرف ہے بھی صدق انسان کے موجود ہوالات میں شوہروں کو بولیوں کی طرف ہے بھی صدق انسان انسان مالات میں شوہروں کو بولیوں کی طرف ہے بھی صدقت انتخاص اورا تیا زمین رہتا ، اس لیے ان حالات میں شوہروں کو بولیوں کی طرف ہے بھی صدق انتخاص اورا تیا والے ہے ۔

صدقة الفطركن يراوركن كي طرف سے؟

مون : - (1086) صدقة النظر كن يرواجب إور كن لوكول كى طرف سنة صدقه دينا ب ؟ كمر جى جوكام كرت والفادم اورخاوم موت جي، كياان كى طرف سه مجى قطروا واكرنا موكا؟ (عبدالرشيد مكندرة باد)

جو (رب: - جن لوگول کے پاس بنی نبیادی ضروریات (جس بین قرض بھی واقل ہے) کے علادہ ۱۱۲ /گرام جاندی میاس کی قیت کا کوئی سامان موجود ہو دان پر صدالتہ الفطر واجب ہے، ذکولا اور صدفتہ الفطر بیں کی فرق ہے کہ زکولا سونا ، جاندی ، روپ، مال تجارت اور یکی مخصوص اموال بی میں واجب ہوتی ہے، کرار کے مکان ، کرار یک گاڑی میں ذکولا واجب نہیں ہوتی ، لیکن

<sup>(</sup>۱) - بدائع الصفائع:۲۰/۲۵-۱۵۰

<sup>(</sup>٣) - المفتى ٢٠/٩٥ـ١٠٠

صدالہ الفطر واجب ہوئے کے لئے بیر خروری تیس مرم آئی مکان کے علاوہ سکان ، استعمال کا ڈی کے علاوہ کا ڈی ، خروت سے زیاد وطبور سات اور ظروف وغیر واسوال میں ذکو ہو تیس ہیں ، لیکن اگر سیالا اگرام جا ندی کی قیمت کو بہو رکھ جائے تو صدقتہ الفطر واجب ہوجائے گا:

> " تجب ... على كل حر معلم ... في نصاب فاضل عن صاحته الأصلية كدينه وحوائج عياله ، وإن لم ينم" (1)

صدقة القلرا في طرف ے اورائي نابالغ اولا دكى طرف سے اواكر ناوا جب ہے، اگر يج

بالغ بول، ليكن فائر العمل مول، تو ان كى طرف سن مجى نظره ادا كرنا واجب ب ، اكر يج خود صاحب تروت بون، تو ولى خودان كه مال بمن سے فطر دادا كرسكا ب ، اودا كر دہ خود صاحب تردت معول تو ولى است مال محل سے اداكر سے كام يوى اور بالغ محى العمل اولا وكى طرف سے فطره ادا كروس تو استحسالا اوا موجود على " ولو أدى عنهما والا إندن اجزاً استحسالنا" (٢) زرخ يو غلام جو خدمت كے لئے لياجائے ، اس كى جانب سے فطره اواكر تا واجب ہے ، موجودہ تر ماند على جو خدام كام كرتے ميں وہ غلام فيل، وكدا جروح دور جيں ، اس لئے ان كى

طرف سے نظرہ اوا کرتا واجب نیس ، تاہم اگر احتیاطا اوا کر دی دیا جائے تو میکو فرج نیس ، بلکہ اعداد میں

باحث 12 ہے۔

#### واجب ہونے کا وفت

مولاً: - (1087) مدالة الففر واجب بون كاوات كيا بيد اكر يد ميد الفطر كى رات بدا مديد أكر يد ميد الفطر كى رات

<sup>(</sup>ا) - رو المحتار :۲۱۲/۲

 <sup>(</sup>۲) ألدر المغتار على هابش الرد ۱۳/۲/۳۰.

انقال ہوجائے و صدال الفرواجب ہوئے اور شہونے میں کیا تفسیل ہے؟ (عبدالعزید، تعدد آباد)

جوزل: - صداقة الفطر واجب ہونے کے وقت بھی جی اختلاف ہے، امام ابر حقیقہ اللہ کے خوات بھی بھی اختلاف ہے، امام ابر حقیقہ کے خود کیے عید الفطر کی میں صادق کے وقت جو موجود ہے اس کا صدقہ واجب ہوگا ، دات بھی کہ اللہ کی الفطر اوا کرے گا ، دات بھی انقال ہو گیا تو اس کی طرف ہے صدقہ ادا تھی کرے گا ، امام شافی نے اس کے لیے دمضان السادک کی آخری تاریخ کے خروب آ تماب کے دفت کو معیاد بنایا ہے ، جو بچ اس وقت موجود دے ہوں ، ان کا صدقہ واجب ہے ، اگر شب جس کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کا صدقہ واجب ہے ، اگر شب جس کسی کا انتقال ہوجائے تو ان کا صدقہ قال جائے ، اور جو بچ دات بھی پیدا ہوں ، اس مید میں وان کا صدقہ الفطر نہیں ۔ (۱)

صدقة الفطر كى مقدار

مون:- (1088) اگر مدالة الفطر غلد و اتاج ك دَر يد نكالنا بوتو اس كى مقداد كيا بونى چائية؟اس سلسله ش كوئى اصول بوز اس كى طرف يمى رينسائى فرما كي ر

(محمه معادت بسعيدآباد)

جو (ب: - سمجور بمشش، جویا تیبول کے علادہ کمی اورخورد فی فی کے ذریع صدقة الفطر تكالا جائے توالیک" مہائ" كالنا ہوگا، معرت ابوسعید خدری منظ سے مروی ہے كہ جب حضور ماتھ تے تو ہم ایک مهاع غلہ کے ذریعہ مدفتہ الفعر نكانا كرتے ہے ، (۲) اس مدیث

 <sup>(1)</sup> ملخصًا: بدائع الصناعة (٣/٣عـ د/٣/٤)

 <sup>(</sup>٢) "كشا تخرج زكوة الفطر إذا كان فينا رسول الله الله عساعا من طعام ألخ "
عن أبي سعيد الخدري عه ، (الجامع للترمذي العام عثير الإكارة عاب الزكوة ، باب
ماحاء في صدقة الفطر) لحق.

🥞 بیں جوعموم ہے اس کے تحت مالکیہ مشوافع اور منابلہ کا خیال ہے کہ گیہوں سے بھی ایک صاح 📲 🖁 صدقته الفطراوا كيزيائي وائر) حنفيه كي رائع ہے كه كيبوں نصف مباغ اور دوسري اشد ۽ أيك صاح نكالي جائين كي واس لي كه حضرت عبدالله بن عمروه ي روايت بين " دويه" ﴾ كيبون كومعدقة قراره ياحم ہے، (۴) اور دومد كاما ہے ، وحاصاح ہوتا ہے، امام محاويٌ نے بھی 🕊 ای مضمون کی صدیث تعلیہ دیا ہے۔ نقل کی اور مختلف محابہ ﷺ اور تابعین کے آتا رجمی ای کے مطابق تقل کیے جیں ہ (۲) البتہ بھور اکشش ،اورجو باویز (جن کا حدیث میں وکر 12 ہے) کے علاوہ جن اشیاء کے ذریعہ صدقہ 'کاکنا ہو، ان میں نصف صدع گیہوں کی قیبت کا فاظ رکھا جائے ، اورونل قیت یاای قیت کاس مان معدقد کیا جائے ، (۴) کیبول کے آٹا اور ستو تی مکی الم مدقد ك مقدار نصف صاع بـ (۵) فطره كيامقدار — حنفي اورشافعي نقطهُ نظر الوان:- [1089] صدالة الفطر كى كما مقدار هيا؟ میر ہانی کر کے دحناف کے ساتھ ساتھ مثوافع کی رائے بھی مان قرہائیں، کیونکہ حیورہ بادیں بہت سے لوگ شوافع مسلک

جوالى: - حنيه كے نزويك صدات انفغ كى مقدار رسول اللہ بين كے زمانہ بل مروجہ اوزان کے اعتبار سے نصف صاح گیبول ہے ، نصف صاح گیبوں کی مقدار قدیم اوز ان کے

کے بھی ہیں۔ (سالم بن بلی ، کنگ ونٹی )

<sup>(</sup>۱) - جدائم الصنائع ۲۲/۲ـ

حوالا ساق (†)

الشرح معاني الآثار ، باب مقدار حدقة الفطر ٢٥٣/١-٢٥٢-٢٥٠رتب. (4)

<sup>(</sup>٣) - الفتاوي الهندية:١٩١/١١.

الدر المختار على هامش رد: ۲/۲ کـ (a)

المقرار سے مفتی محرفیق کے ۱۳۶ آولہ ۱/ مشارقائی ہے ، (۱) میں نے بعض ماہرین ریاضی وزیور فا ی مقدار تر از است رہا تا تم کیا تو ان حضرات نے جدید مردیداوز ان میں اس کی مقدار کیوملی ی ﴾ حموامكم ايك كيويائ موتوب كرام بناكين الن لخ مجملا واستح كرهنديكي رائد مرايك كيويائ ا سونو ئے کرام کیبوں ، یااس کی قیت صداتہ الفطر کے طور پر دا دے ہے ، شوا فع کے فرز و یک معدقتہ 🖁 الغطرا یک صاح داینب ہے،اوران کے نز دیک محازی، وزان کے لحاظ ہے صاح کی مقدارمعتر ہا ہے، حید بداوزان میں میمقدار دوکیلوسات سوا کا دن گرام موتی ہے، (۳) اور بید بات ؤیمن میں گ رے کدامام اوصنیفہ کے نزو کیا تو کیہوں یاس کی تیت دونوں دیئے جا کیتے جس کیکن مام شافعی ك زويك أيبون على باواجب باس كي قيت كا واكرة كاف نيس.

۔ " يبوں ہے وسط ورجه كا "يبول مراد ہوتا ہے، جھے آ دمی خوداستعال كرتا ہو، ور يبول كي قیت میں <u>کملے بازار</u> کی قیت معتبر ہوگی مراشک قیت کا امتر رئیں۔

فطره كئ مقدارموجود هاوزان ميں

مونڭ: - (1090) مدفة الفطري منجع مقدار موجوده اوزان میں کیا ہے؟ اس سلسلہ میں جھیقی جواب اور عوہ بند کی آراه مطوب ہے۔ (محمد عامر اول جو ک)

جو (ب: - "ماع" كى فتها، نے دوقتسيں ذكر كى بيں رحواتى اور عازى ، صاع عراتی ۸ برطل اور فجازی ار۳ -۵ بطل کا ہوتا ہے ،احزاف کے یہاں'' صاع عراتی'' اور ماللیہ کے بیوں ''صال توازی'' کا اعتبار ہے ، (س) کرچہ فتمان بہت ی کمانوں بیل آل کیا گیا ہے بگرور حقیقت کوئی اختلاف ٹیس اصل میں عراقی ،ور تجازی میں خود رطل کی مقدار میں قرق

<sup>(1)) -</sup> جابرانيف (۸:۳۲۸)

<sup>(</sup>٢) - ريڪڪ الفته الإسلامي و أولت (١٩١٥).

<sup>(</sup>٣) - رحمة الأمة كن: • اــ

ہے، تجازیش رکیل میں راستار کا ہوتا ہے، اور فراق میں ۴۰ راستار کا ہوتا ہے، علامہ شائ کا بیان ہے کہ اس لھاظ سے ان ووٹوں ہائوں میں کوئی فرق یاتی قبیس رہتا (۱) ٹیس میچے یک ہے کہ تیش تعبیر کا فرق ہے، کوئی حقیق فرق قبیس۔

علامد شائ نے درہم ، مثقال ، استار ، اور بد کے ذریعہ سائ کی جومقدار ہوئی جائے ، اس کی تعیین فرمائی ہے ، (۲) درہم کے اعتبار ہے ایک صائ کی مقدور ایک ہزار ہو لیس درہم ہوتی ہے ، (۳) درہم کی مقدار متعین کرنے میں علاء ہند کے درمیان جوافقا ف رائے پایا جا تا ہے ، اس کا ذکر اس سے پہنے جائدی اور سونے کے نصاب میں کیا جا چکا ہے ، مولانا موجگیری ، مولانا عبدالحی فرکی بحل و نمیر دجن توگوں نے ہار جوکوا کی رتی باتا ہے ، ان کے زو کیے صدف الفر کی مقدار لیمن آ وھا صاع ۱۴ رقولہ و رہا شداور ۱۳ رتی قراریا تا ہے ۔ (۴)

منتی جوشنج صاحب نے مثقال اور درہم کے لحاظ سے صاح کی تعین کی ہے ، حثقال کے اعتبار سے نصف معام کی تعین کی ہے ، حثقال کے اعتبار سے نصف معام آیک سوچنیس (۱۳۵) تولد اور درہم کے لحاظ سے ایک سوچنیس (۱۳۷) تولد اور درہم کے لحاظ سے ایک سوچنیس مقدارای تولد جو ماشد ہوتا ہے ، (۵) اس طرح ورہم کے لحاظ سے صدقۃ الفر کے لیے گیہوں کی مقدارای تولد ہوتی ہے ، (۲) لیکن جیسا کہ نصاب ذکر قال ہوتی ہے ، (۲) لیکن جیسا کہ نصاب ذکر قال ہوتی ہے ، (۲) لیکن جیسا کہ نصاب فرادہ ہیں تولد ہوتی ہے ، (۲) لیکن جیسا کہ نصاب فرکو ہم وجود درور کے علما وجس منتی وشید احراصا حب نے اس موضوع پر ایک ستقل رمال المبل المبل کا مستقل رمال اللہ علی کا ہم سے تکھا ہے اور مختلف میں لودک سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے ، منتی صاحب کی

أ(۱) - رد المحتار ۲۰/۲۵-

<sup>(</sup>۲) حوالهماليق

<sup>(</sup>۳) حواله ما لآل

<sup>(</sup>٣) - تحفة الصوفية (٣)

<sup>(</sup>a) جابران<del>ند</del> (ا/۴۲۰\_

<sup>(</sup>t) هواز مایل:(hara) عام

محمیّق کے مطابق صاح کی مقدار منتی محرشنی صاحبؑ کی مقداد سے زیادہ ہوتی ہے ، میٹی ایک سویا تو ہے (۱۹۲) تو لے سے بھی پرکوزیادہ اس طرح نصف صاح کی مقدار جدیدادز ان میں اس طرح ہوتی ہے۔

مولانا فرخی کلی ۱۹۳ رقوله از راشته ررتی ۱۹۳: اکلوگرام (۱) مغتی محشفیج صاحب ۱۳۳ روله از راشه (۲) ۱۹۹: کلوگرام (۳)

مغتى رشيدا حمصاحب ١٩٢٠ رقز كه ١٣٥٠ (١٥) كوكرام (١٨)

ہندومتان کے اکثر اوباب افقاء کی واسے مفتی محدثنی صاحب کی رائے سے قریب

ج-(۳)

## صدقة الفطرنمازعيدك يهلي يابعد؟

موٹ : -{1091} حیدکی نماز سے پہلے نطرہ دیتا انعمٰل ہے یانماز کے بعد؟ ۔ (سیروفیفا الرحمان متکام ؓ باد)

جوال: - نطرہ کا متعد اسٹے غریب بھائیوں کوعید کی خوشی میں ترکیک کرنا ہے ، یہ متعدد اس دفت حاصل ہوسکتا ہے ، جب حمید سے پہلے بلکہ درمضان السبادک تل بیں فطرہ ادا کردیا جائے ، اس کئے نہصرف نماز عمید بلکرعید سے وال سے بھی پہلے صدانہ الفطراد اکردینا العمل ہے ،

<sup>(1) -</sup> تحقة الصرفية :7/:77-

<sup>(</sup>۲) - جوابرانند :ا/ ۱۸۲۸ رساله" اوزان شرميه"

<sup>﴾ (</sup>٣) - راقم الحروف نے متعدد ماہرین ریامنی وزیور فروش تاجروں سے ربیا قائم کیا ، ان حضرات نے - ۸۹۰۰ - ۵۱ ماگرام بتایا، بیس نے کمرکو پورا کر سے کل یا کا سوگرام لکھا ہے۔

<sup>∰(</sup>ع) احس الفتاوي: م/1 دم\_

<sup>(</sup>۵) خاطه بوز قماً دی دارالعلوم: ۱۳۲۷/۱ (منتی عزیز الرحمن مثریّ) ، قرآوی رضوبه: ۴۴/۱۳ ، (مولاتا و احدرضا خان صاحب ) کفایرته المنتی :۴۲/۱ ، (منتی کفایت الله صاحبّ) منابع منابع ما منابع به ۱۹۳۶ منابع ۱۹۳۶ منابع

ا کر پہلے اوان کر سکا ہو، تب مجی از مدھی واجب رہائے ، عید کے بعدادا کروینا ضروری ہے، البتہ ا 📲 الحياصورت ميں اجركم موگا \_ (1)

عیداوررمضان المبارک ہے پہلےصد قۃ الفطر

موان:- (1092) كيا صدقة الفطرعيد كے ون سے مبلے ای دے سکتے ہیں واور رمضان المبارک سے بہلے بھی اوا كياجاسكا يه المولياع) (خواد معن الدين، يعول باغ)

جو الن: - عيد كون سر بهلي صدقة الفطر كي ادا يتم صحيح مديثون سرع بت ب

ستن ابودا کادیش مصرت این عبرس منظه (۲) اور تفاری شن معشرت این عمر منظه کی روایت (۳)

اس سعيله من صواحة موجود ہے واس لئے اس برقوا تفاق ہے كه رمضان كے الدرصداتة الفطرا وا کیا جاسکتا ہے،اس میں اختلاف ہے کے رمضان المبارک ہے پہلے ہی صدقتہ الفطراد کیا جاسکتا

ہے یانہیں؟ حنیہ سے دونو ں طرح کے اقوال منقول ہیں اٹیکن دائج پیہ ہے کہ دمضان السیارک ے پہلے بھی اواکی جاسماہ جبیا کہ قعبا وے لکھ ہے۔

تاہم رمضان شروع ہونے کے بعد اوا کرہ بہتر ہے، تا کد متفقہ طور پر صداقہ القطر اوا ﴾ بوجائے۔وانغداعلم۔

وُّ (1) - بدائع الصنائع:١٩٩/٢-١٩٩٥مُثي.

<sup>(</sup>٢) - " فرض رسول الله ﴿ ركوة الفطر طهرة للصياء من اللعوار الرفث و طعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، و من أداها بعد الصلاة فهي صندتة من الصدقات [ عن ابن عباس عَهُ (سنن أبو داؤه معامديُّم/١٠٩٠ -جاب زكوة الفطر ) ترمد شُمِّر: ٩- ١٥، بــاب في تعجيل الزكوة ، أبواب الزكوة، عن إ على ﷺ -حى -

<sup>(</sup>٣) . وسحيح المذري ، صحفتم ١٥٠٣ ب. الصدقة قبل المهيد ، أبواب مبدقة

#### عيدكے بعدصدقة الفطر

مولاً: - (1093) زید کہتا ہے کر عبد کا وان گزرنے کے بعد عبد کی نماز نیس پڑھی جاسکتی ای خرج صدات النفر کا مقصد عبد میں خریب سلمانوں کو سولت یہونچاتا ہے اس لئے عبد کا دان گزرنے کے بعد اب صدائۃ النفر واجب نیس رہا، اور فطر داد انس ہوگا۔ (حمید الدین مظالمنڈہ)

جور(ب: - زیدکابیدوموی قلط ہے، صدقة الفطر بالدار مسلمانوں پر واجب ہے، اوراس کا مقصد خریجوں کی حدوکر، ہے اور رمضان المبارک کو پائے کاشکرا داکر، باہے، جب تک اے ادانہ کردیا جائے دو س کے ذمہ قرین رہے گا،خو درسول اللہ ﷺ نے ارشاد قرینیا کہ ''جس نے تمان عید ہے پہلے صدقة الفطرا واکردیا، تو صدقہ متبول ہے، اور جس نے نماز عید کے بعداداکیا، تو سے نام سر قب میں ہے ایک صدقت ہے۔

> " ومن أداها بعد الصلالة فهى صدقة من الصدقات" (1)

اس معلوم ہوا کے بغیر سا قطرہ اللہ ہوا کے بغیر سا قطرہ اللہ ہوا ہے۔ ہوتا مہاں اعمادے مہلے صدقہ کرنے ہیں اجزاریادہ سے ادر عمامے بعد کم۔

حإول سے صدقة الفطر

موثث: - (1094) اگر گیبوں کے بجائے جاول ہے۔ نظرہ ادا کرنا جا ہیں تو ادا کر کھتے ہیں، اور کتنی مقد رادا کرنا۔

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد ، عن ابن عباس فله ، صحيث من ١٢٠٠ بأب زكوة القطر -

موكا؟ كيا كيبول اي كامقدار يل؟

( حشمت الله فال انور فاز بازار )

جو (آب: - عاول سے بھی صدق اُطرادا کیا جاسکا ہے، رسول اللہ مظانے صدق الفر عمل یکھ خاص چیزوں کا ذکر قربایا ہے، بن میں ایک گیبوں بھی ہے، آپ ماٹھانے جن چیزوں کا ذکر فربایا ، وی صدق الفطر کے لئے معیار ہیں، لہذا قطرہ کے بقدر گیبوں میں جنا جاول آسکا

ر سر رہا ہوں میں مستورہ سو کا انتہا دیے ساتھ ایک جدد سروات ہور۔ ہے اتنا جا دل نکامنا وا جب ہوگا انتہا دیے ہیں کھیدے

" رجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا والقيمة " (1)

اس حقیری دائے میں فی زمانہ پہنے یا کس اور چیز کے بجائے گیبوں ہی ہے صدقہ ادا کرنا بہتر ہے، کیونکہ من خورو فی اشیا دکورسول اللہ واقت نے صدفۃ الفطر کے لئے مسیار بنایا ہے، ان کی قیمتوں جس فی نہ ذریعت نقاوت ہو گیا ہے، چنانچہ جورتم یہ جاوں گیبوں کے نصاب کے مطابق موقا وہی مجود اور کشش کے نصاب کے مقابل کا فی تم جوگا، اس طرح آیک نصاب کی رعابیت جوجائے گی، اور دومرے نصاب کے فواظ ہے صدفۃ الفیل مجرا ادائیس ہو پائے گا، لہذا اجدید گیبوں دید بنا بہتر ہے، تا کرفطرہ کی اور کیگل میں کوئی شید باتی نہدہے۔



# صدقهٔ فطرکےمصارف

#### مصارف صدقه

مول :- (1095) مداة الفركممارف كيابي ؟ كيامداة الفرش محى اجما في طوريراداكرف كالحم ب؟ (مين ألق من يور)

جو (رب: جن لوگوں)وزکوۃ دی جائتی ہے ان تی کوصد قد الفطر بھی ویا جاسکتا ہے، (۱) فرق مرف اتنا ہے کہ دہام ابوصنیفٹر کے بال فیرسلم ( ڈی ) کوبھی مدد قد الفطر اوا کیا جاسکتا ہے، ووسر سے فقہا دک بال نہیں دے کئے (۴) مدان الفطر میں بھی تملیک بعنی ما لک مناد بنا متر وری ہے ، ایک آنام صور تھی کہ جن میں مالک بنانے کی صورت نہ بائی جاتی جو صدقہ دینا اس طرح ورست نہ ہوگا، جیسے کے زکوۃ ، (۳) کم ہے کم ایک آ دمی کا صدقۃ الفطر ایک آ دمی کو دینا جا ہے ،

<sup>(</sup>۱) - الفتاوي الهندية ۱۹۳/۳

<sup>(</sup>r) المغنى: ٣٢٥/r.

<sup>(</sup>r) - بدائم الصنائم: ۴/۲۵-

ا یک صدقہ دونتا جوں پرتغلیم کر دیا جائے ، یہ بہتر تیں مہاں! ایک مثان محض کو ایک سے زیادہ معدقہ دیا جاسکا سبور ()

صداتہ الفطری وصوفی کے لیے بہتر ہے کہ مختلف علاقوں میں اجھاتی نظام قائم کیا جائے ، ضرورت مندول کا سروے کر کے ان تک پہنچایا جائے ، مولا نا عبدالعصد رحماتی نے چھر دوایات نقل کی جیں جن سے انداز و ہوتا ہے کہا داکل اسلام میں بھی ایسانظم ہوا کرتا تھا، مؤطأ اہام مجر میں حضرت عبداللہ بن عمری ہے سے مردی ہے کہ

> " وو تمن ونول پہلے وہ صدفتہ الفطر ال فخص کے پاس بھیج ویتے جواس کوجھ کیا کرتے" (۲)

این خزیمہ نے بھی نقل کیا ہے کہ این عمر بھٹی جب عال پیشتا ، تو اس کے پاس مدد تا الففر جمع کراہ سینے اور بیدعاش نمید ہے ایک دودن قبل پیشتاء (۳) علامہ شائی نے نقل کیا ہے کہ آپ بھٹائے حضرت ابو ہر روہ ہے، کوصد قد جمع کرنے پر مامور فرماویا تھا، (۴) ہس معلوم ہوا کہ خودا میر تو اس کے لیے اپنے عامل نہ جمعے گا، لیکن اوگوں کو جا ہے کہ وہ اپنا فعلرہ بیت المال میں یا کسی اور قعم کے تحت اجمائی طور پر چمتا کریں۔

## كهال صرف كياجائ؟

موڭ:- (1096) حد€ القطر جس شهر عن تكالا

<sup>(</sup>۱) و د السعنداد :۱/۳۵ بعض فتهاء نے اس بات کودا جب ادرمد قد ادا کرنے سے لیے شرط آراد و باہے کرایک مثان کا کم سے کم ایک بھل صوفرہ یا جائے ۔ ( دیکھے:الغشاوی الهندیة :۱۹۳/۱) اس لیے واس پرقمل کی کوشش کرنی چاہئے۔

<sup>(</sup>r) - المؤطأ لإمام محمد: ص:۱۸۰ بياب زكاة الفطر محى -

<sup>(</sup>٣) - لاحقهونكتاب العشوار الزكوة الل: ٣٢٠-٢٢٢٠

<sup>(</sup>۳) - رد المحتار (۴/۲۵ ـ

#### جائے کیا ای شہر شمر افراج محک کما جانا چاہیے؟ در اور

( مبدالميد بجوب ممر)

جواری: - جس کی جانب ہے صداتہ انفطر نکالنا ہو، وہ جہاں اور جس شہر میں ہو ہ آیں۔ صدائہ و بتا بہتر ہے، اگر ایک فنف خو دو دو ہو، اور بال بنچے گھرے رہتے ہوں تو بچیل کا صدائہ وہاں اوا کرے جہال وہ جی ، اور اپناصداتہ وہاں کے فقراء پر مرف کرنے جہاں وہ خود تنج ہے، البنہ او م ابوطنیفہ کے روایت ایک بھی متقول ہے کہ وہ قرابت وارون تک صدائہ بہنچ نے کے لیے ایک شہر سے وہ مرے شہرصد آرکی نتھی میں کوئی مضا کنٹریس بچھتے تھے۔(ا)

#### ملازمين اورغيرمسلمون كوصدقة الفطر

مورث :- (1097) صداقة الفركن اوكول كو ويا جاسك ب اكن كرش كام كاج كرف له الملازين كويمي فطره ديا جاسك ب اجب كريعش اوقات فيرمسلم لما زيين بهي بوت من - ( في احر المراكز عن المراكز عن المراكز المراكز

جو (ان : - جن لوگوں کو زکو وی جاستی ہے ، ان کو صداقة الفطر بھی ویا جاسکتا ہے ، کھر شی کا م کرنے والے خادم ورخ و ہائیں اگر اسپے فقر واحتیان کے اعتبار ہے مستحق ہوں تو ان کو بھی قطرہ و با جاسکتا ہے ، بلکے ممکن ہے کہ اس بیس زیادہ اجربوں زکو قاور صدفتة الفطر کے مصرف میں ۔ صرف میفرق ہے کہ زکو قامسنما نواں ہی کو دی جاسکتی ہے ، غیر سلم کوئیس ، اور معدفتة الفخر غیر سلم کو بھی و با جاسکتا ہے۔

> "وصدقة الفطر كالزكوة في المصارف و في كل حال إلا في حواز الدفع إلى الذمي" (٢)

بدائع الصنائع 40/6-..

<sup>(</sup>r) الور المختار على هامش الرد:٣٢٥/٣٠ ـ

## ایک فطره کئی آ دمیوں پر؟

مول:-{1098} أيك فض كے لئے اپنا ہوا نظرہ ايك عى آدى كوادا كرناواجب برمايك فطره كى لوگوں يا بھى انتسم كها جاسكانى ب

جول: - ایک آدی اینا کمل فطره ایک ضرورت مندخص کودیدے میصورت بالاتقاتی

ورست ہے، آیک آ وی اپنا صدق الفطر ایک سے زیادہ لوگوں پرتقیم کروے ، اس سلسلہ میں

اختلاف ہے بعض فتیما و نے اس کو ما درست قرار دیا ہے کیکن اکثر فقیاء کے نزو یک میصورے بھی

درست ب،علامه هلکی نے اس کوا کش علاء کی رائے قرار دیا ہے، اور ای کورجے وی ہے، (1)

لیکن احتیاط بہر حال ای جن ہے کہ ضرورت مندکو کم سے کم پورا کیک نظرہ ویا جائے اتا کہ وہ **گ** 

دومرون كما سندست موال درازك نے يكى مياس مديث كے كال مطابق ب، من

هي حفرت مبدانته بن عمرفظه سيمرول سه كه الفيف و هدم عن طواف هذا اليوم "(٢)" "فقراه كواس ون قلف ورواز سرجان سيرياد" اور بيمورت متنق عليه مي سير

چند ضروری مسائل

موڭ:- (1099) (الغب) جولۇك روزەنچى دىكە

بالمي مكياان ربحى صدقة الفطروا جب يها

(ب) اگر پورا مال شائع ہو کمیا، او مدقد کا کیا تھم ہے؟

(ج) كمياا ولا وكي ظرح والعربين اورنا بالغ بمنالي بهن كا

بحى مدقد لكالزاجا حيثع؟

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار على هائش رد المحتار ۳۳۳/۳۰گل ـ

<sup>(</sup>۲) سعفر:۲۹۲/۳ محقی

(1) الركوفي فض صدقة الفرنيين فكال يايا قواس ك

لي كياظم ب؟

(و) فطره كيهول ي تكالنا كهتر بها قيت ي اور

قیسته پین کس جکه کا اختیار بهوگا؟ (ما پریلی موالی)

جو اُب: - (انف) بعض لوگول کو بے المادائی ہے کہ جولوگ روز ہ مجیس انجیس بر صدالا لغطر داجب ہے، حالانکہ ایمانیس ہے، صدقہ ستعل داجب ہے،عذر کی وجہ سے یا بلاعذر کوئی

فخص روزہ ندر کے بائے ، بھرمجی اس کوصد قداوا کرنا ہے۔(1)

(ب) أكركس انسان كاليورا بال ضائع بوجائة وْكُوة واجب نيس ربتى بمرصدة

واجب ربتا ہے۔(۲)

(ع) ال باب اور نابالغ بعالى ببنول كاصدقة فكالناضروري نبيس ، كودواس كرزير

﴾ پرورش ہوں ونکال دے تو اجرے۔ (۴۰)

( د ) کوئ مخص صدقہ نہ نکال بایا تو اس کی وصیت کرتی جائے ، وصیت کرد سے تو متر وكد كياليك تهافى سے وحيت بوري كى جائے كى وحيت ندكى تو بھى ورشكا معدقد تكال وينا بجزے۔(۴)

(۱) صدقة الفطر كيبول كے ذريعه ثلالة زيادہ بہتر ہے، (۵) قيت كے ذريعه فطرہ اداكيا جائے تو جہاں ادا کررہاہے وہاں کی قیمت کا علیا دیو گا۔ (۲)

ر د المحتار :۴/۴۶-**(**1)

بدائع الصنائع ٢٠/٣٠ــ (r)

الفتاوي الهندية ١٩٣/١٠ـ (r)

حوالهُ مايل (r)

حولا سايق (e)

و د المحتار :۵۸/۴ –

بعض معزات نے تیت اوا کرنے کو انعمال بنایا ہے ، بعض نے عام عالات اور زمانۂ قط میں غرق کیا ہے ، بعض نے خود گیہوں اوا کرنے کو ایس نے اس کواس لیے ترقیج ویا ہے کہ اس میں حدیث پر بعید محل بھی ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے ، آیت گنہوں کے لحاظ سے لگائی جائے تو معجود سے لی ظرے ناہم ل روحاتی ہے ۔

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

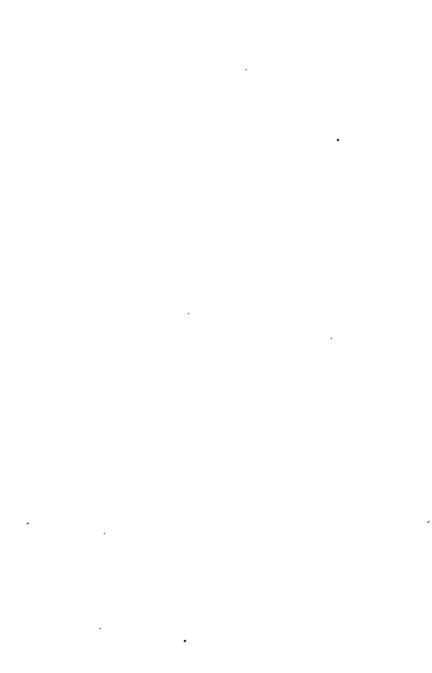

کتابالفتاوی تیراصه

مرتباب الصوم روزه بي متعلق سوالات

|  | - |
|--|---|
|  |   |
|  | · |
|  |   |
|  |   |

#### رؤيت ہلال

کیا دہلی کی رؤیت حیدرآ باو کے لیے معتبر ہوگی؟

موث :- 1100; ولی جن چا تفظراً نے پرکیاسادے جندوستان میں عید الفطرتین منائی جاسکتی ؟ جرسال رقیت کی کچھ ند کچھ گزیز ضرور ہو کرتی ہے ، ایسے جن حیدراً باد کی رقیت جال کیٹی کوکیا فیصلہ کرتا چاہیے؟

( قاد لُ والمُع والسَّ خال وحك يبيث )

مو (لرب: - آزادی سے بہلے اور آزادی کے بعد دؤیت ہال کے موضوع برعلاء کی مختلف کانفرنسیں جو چکی ہیں ،اور قریب قریب ان سب کا فیصلہ بی ہے کہ بورے ہندوستان کا مطلع ایک ہے اس لئے دیل کی رؤیت حدر آباد ہیں معتبر ہے ،اور میری ڈائی رائے میں اگرویل میں شرق طریقہ پر رؤیت ہالی کا جموت ال جاتا ہے، تو حید رآباد کی رؤیت ہلال کمیٹی کو اسے قبول کرتا جائے جنگن نے مسلمانوں کو جائے تا ہی مقالی رؤیت بلال کمیٹی کے اعلان برعمل کریں ، تا کہ انتظار کی صورت نہ بیدا ہو ،اور دوسروں کو ہم پر خال از انے کا موقع نہ سے ،شری تھم مجی ہیں ہی 

## فون اورئی وی ہےرؤیت ہلال کی خبر

مون الله (1101) بعض علاء کی جانب سے نیلیفون اور فی وی کی فیرول کو فیر معتبر قرار دیا گیاہے اور بعض نے ایک فیروں کورؤیت بنال میں معتبر ماتا ہے، تو کیا نیلیفون کے ذر بعی فیرسی جنب آج کی نیلیفون پرتکاح بھی جوتا ہے، تو کیا نیلیفون پرتکاح بھی جوتا ہے، تو کیا نیلیفون پرتکاح بھی جوتا ہے، تو کیا نیلیفون پرتکاح کا بجاب و تبول درست ہے؟

جو (آب: - آگر مطلع ساف ہو توا دستار عید کے جاند کا ہویا رمضان کا در و گرت کا ہت ہوئے کے لئے خرستینیش بیٹی اسٹ لوگوں کی خبر مطلوب ہے کہ عاد قان کا جموث پر متنق ہو جانا نا گائی تصور ہو، اور اگر مطلع اہر آو دہوہ اور سنٹہ رمضان کے جاند کا جو تو ایک معتبر آولی کی خبر جاند کے ثبوت کے لئے کا ٹی ہے، گویا ان دونوں صور توں جن جاند کا ہدار تبر ہر ہوتی ہے، اگر مطلع ایر آلو دہو، اور سنلا عید کے جاند کا ہوتو دو آولی کی گوائی سے جاند کی رؤیت ٹاہت ہوتی ہے، جہاند کے جو ت کے لئے دغیہ کے بہاں یہ بنیادی اصول بیں، نیز فقہاء کے بہاں یہ ہات بھی متنق علیہ ہے کہ کو اتن ای دفت معتبر ہوگی جب کہ گواہ قاضی یاذ مددار کے ساست گواہ تی نی وی کی مبہم خیر جو کسی فرمدوار مخصیت یا اوارہ کی طرف سے منسوب نہ ہو، جیسے کہا جائے کرولی اور چنہ بیں چاند و یکھا عمیا تو اس کا اعتبار نیس بھی اگر کسی فرمدوارا دارہ یا شخصیت کے حوالہ سے اعلان کیا جائے ، تو اس کی حیثیت مغطان کے اعلان کی ہے، جو لوگ اس علاقہ کے جوں ، ان سکے لئے اس اعلان پڑھی کرنا واجب ہے، جیسے حیدرآ باد کا، علان آ ندھرا پرویش کے لئے بھینو کا از پرویش اور چند کا بہار والوں کے لئے ، ووسرے علاقہ کے لوگوں کے لئے اس کی حیثیت تھی آئی خبری ہے ، اگر وہاں کے فرمدواراس کو تول کریس تو اس عل قدے عام معلمانوں کے لئے بھی اس مجل کرنا واجب ہوجائے کا ورشیس ۔

نیلیفون برا بجاب و تبول درست نمیس ،اس لئے کہ انتہاب و تبول ایک بی مجنس میں ہونا مفروری ہے، البت پہ جائز ہے کہ ٹیلیفون پر کمی کو تفاح کا دکیل بنادیا جائے کا در وہ اس کی جانب سے دوسرے فریق سے سر تھا بجاب وقبول کر لے، جیسے :رشید ، مشرت سے سمبر کہ چوکلہ میرے دوست عبدالحمید نے بچھے وکیل بنایا ہے کہ جس پانچ تولد میر سے کوش اس کا تکاری تم سے کرووں، اس لئے بیں اس کی طرف سے نکاری کی چیکش کرتا ہوں ، مشرت خودیا اس کا وکیل یا اس کا وال اس نکاح کو قبول کر لے و نکاح منعقد ہوجائے گا ، ییون پر بجاب وقبول نہیں ، بلکہ فون پر نکاح کا وکیل میان سر

## مطلع ایک ہونے کے باوجود جا ند کا کہیں دیکھاجاناادرکہیں نہ دیکھا جانا

مون :- (1102) اسسال تان بند کے آخ مقامات
پر جا ند دیکھ کے ، اور جنو لی ہند کی پری بٹی جی جا ند تظرفیس
آنے مطال کند آزادی سے پہلے بھی ادرآ زادی کے بعد بھی عفاء
ہنداس بات کا متفقہ فیصلہ کر بھی جی کہ پودے ہندوستان بلکہ
موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی مطن ایک ای ہے مال کے
باوجود البنا کیوں جوا کہ ایک ملاقہ جی رؤیت ہوئی اور
دومرے علاقے جی تین میں اگیا ہائی بات کی وایل تین کران
دومرے علاقے جی تین میں اگیا ہائی بات کی وایل تین کران
دوفرے علاقہ جی تین کیل گیا ہے۔ ج

(سيداشرف قرري ،بيرر)

جوزرہ: فلکیاتی اعتبارے جا ندکا نظرات دوباتوں ہے متعلق ہے، اول ہے کہ جا تھ گ پیدائش پرا سے محفظ گزر چکے: وں کہ دوائی ذات کے اعتبارے دیکھنے کے لائل ہوجائے ، مہینے کی آخری تاریخوں میں جب جاند نظرتیں آتا ، اس کے بعد جاند کے طوع ہوئے کو فلکیات کی اصطمال میں جاند کی پیدائش کئیے ہیں، اور جاند کے قاتلی وید: و نے کو ' بالغ'' ہونے ہے تعبیر کیاجا تا ہے ، کو یا جاند نظر نے کے لئے پہلی شرور فی شرط ہے ہے کہ جاندا پی پیدائش کے بعد ہوٹ کو ٹائی جائے ، دومری چیز جس سے جاند کے نظرات نے کا تعلق ہے دو مورج کا ڈورنا اور س کی کرنوں کا جہتے جانا ہے ، چاند فلکیاتی عتبارے بالنے ہوئیا، لیکن مورج ایمی خروب نیمی ہوا ہے،

و على المرتظر نبيل أستنا .

اب فرض بیجے کہ جا تھا تی پیدائش کے بعد شام کے پانی ہے قابل دید ہوتاہے ،ادر پانی کی سے قابل دید ہوتاہے ،ادر پانی کی کر بچاس منط بحد افق پر دیتا ہے ، تو جنے علاقوں کا مطلع آئی ہے جہاں پر جا تھ دیکھا جا سکتگا ،
لیکن مورج غروب ہوئے کے وقت کے اعتبار سے کہیں ذیادہ در یک تظرآ ہے گا ،ادر کہیں بہت مختر دفت کے بحثار افرض بیجے کہ دائی ہی اس روز آفاب پانی ہی جج فو وہنا ہو، تو وہاں پیچاس منٹ جا تھ دیکھا جا سے گا ، اور حیور آباد میں اس روز پانی پیتالیس پر موری فو وہنا ہو، تو پائی ہی منٹ جا تھ تھا ہو، تو پائی ہی منٹ جا اور خیور آباد میں اس روز پانی پیتالیس پر موری فو وہنا ہو، تو پائی ہی منٹ جا دو تا ہے، تو اگر حیور آباد میں اس منٹ کا وقت لگ جا تا ہے، تو اگر حیور آباد میں اس دن سوری ورج اور کی عام طور پر لوگ افغار کر کے بلک اکثر اوقات لگ جا تا ہے، تو اگر حیور آباد میں اس دن سوری ورج اور کی عام طور پر لوگ اون شدہ کھ پائیں ، کہی جن علا توں کا مطلع آبادہ ہو ما گا ہے ہو اور کھیل اور دولی میں جا تھا ہے، تو اگر مطلع آبادہ ہو اور کھیل اور دولی میں جا تا ہے ، تو اور کھیل اور دولی میں جا تا ہے ، تو اور کھیل اور دولی میں جا تا ہے ، تو اور کھیل اور دولی میں جا تا ہے ، تو اور کھیل اور دولی میں جا تا ہا دولی میں جا تا ہو تا ہو کھیل اور دولی میں جا تا ہا تا ہو تا ہو تا ہو تا ہا ہو تا ہو تھیل ہو تا ہو تا



## روزه کے مفسدات و مکروہات

#### روز ه دار کے حلق میں دھواں

سو (ان اسلام) - (1103) روزہ دار حضرات قرآن مجید کی اطارت کریں بلا کی اور اللہ است کریں بلا کی اور دوران اگریں بلا کی اور دعوال ان است روزہ نوٹ میا اس سے روزہ نوٹ میا جائے گا۔ جوال تھے اور اکس بل جائے اور کیا اس سے روزہ نوٹ میا جائے گا۔ جائے گا۔ (عید انجس بائولی چوکی)

جورٹرب: - اگر نق کا دھوال منھ یانا ک ش ٹینٹریس لیاج ہے ، بلکہ در رکھا جائے اور بلا امراد ہ دھوال منھ یا ناک میں داخل ہو جائے ، تو اس سے روز و تیس تو نے گا اور اگر قصد آدھواں لیا جائے ، ناک سے کھیٹیا جائے ،جیب کھودوغیرہ کی دھوٹی لی جاتی ہے، تو روز دٹوٹ جائے گا۔ (1)

<sup>(</sup>۱) تدخيل حليقه عبيان أو ذبياب أو دخيان والبو فاكر استحسانًا لعدم امكان الشعرز عنه ، والمفاده أنه لو ادخل حلقه الدخيان أفطر أي دخيان كان والواعوة أو علنيارة لوافكرا لامكيان التنجيرة عنه آ ( الدر المختار على هامش رد المحتار : (۲۹۹/۳) من والم

# عورت کا پنی اندام نهانی میں روئی کا بھاہار کھنا

مون: - (1104) اگر حورت کے میم کے اندرونی حصر ش روئی کے جانب کے ساتھ کوئی دواا نظار کے بعد رکی جائے اور روزو کی حالت میں وہ برقر اردے او کیا روزہ درست ہوجائے گا۔ درست ہوجائے گا۔

جوزل: - اگرردزوکی حالت پل دوارکی جائے ، تب توروز وٹوٹ جائے کا انقتہا ہ کے میاں اس کی صراحت موجود ہے ، (1) لیکن اگر پہلے سے دوا رکھی کی جوادر روزہ کی حالت میں

آباتی دہے بقواس سے روز ونہیں ٹوٹے گا ، بیالیا بی ہے کہ جیسے کوئی فخص رات کے وقت نذایا دوا میں میں میں مصرف میں اس سے معلق

کاۓادروز، ترون ہونے کے بدیجی دوسوں شریع درجے۔ روز ہ کی حالت میں دانت سے خون نکل آئے

موڭ: - (1105) يۇھاكۇرۇنوش كى كرتے وقت دانىد سەخن نىڭ ب، اگردوز ، كى مالىت بىل يى اى طرح خون نىڭدىقردوز درسىگا ، يانوث جائے گا؟

(محدواعد) آمف مجر)

جوارب: - روز و کسی چیز کے جسم بیں وائل ہوئے ہے ٹو قبا ہے نہ کہ کسی چیز کے شار ج جونے ہے ، لہذا خون نکلنے ہے روز و ٹیکس ٹوشا ، رسول اللہ وافظا سنے روز و کی حالت میں پچھینا لگوانا ٹابت ہے، (۲)'' پچھینا'' ہے مرادیہ ہے کہ نشتر لگا کرنگی کے ذریعہ جسم سے فاصد خون کھی (1) '' الافسال فیسر انسیال المنسسال میضید بالا خلاف و حد الصد عدد '' (المفتال عا

(۱) " الاقطار في اتبال النسك يفسد بلا خلاف و هو الصحيح " (الفتاوي الهندية: ۱۳۳/۱ مُرَرُ مِّكَ الدر المختار على هامش رد المحتار ۳۹۹/۳) في -

(۲) منائن النبي ۱۱ احتجم و هو محرج و احتجم و هو صائم عن ابن عباس المحدد البخاري عدد البخاري البخاري

لیا جاتا تھا مالبتہ اگر دانت سے نکلنے دالا خون حلق سے بینچے جانا جائے متو اس کی تفصیل اس خرج ع ہے کہا گرخون کا ذا کقة علق میں محسول ہوتو روز واثوت جائے گا ،اگر ذا کفتہ مسول پنہ پوکیکن خون اور ﷺ تھوک برابر ہویاخون غالب ہو ہدب بھی روز وٹوٹ جائے گا اورا گرتھوک غالب ہوخون کی منتدار تم ہوتو روز وکیل ٹو نے کا ہشہور نقبہ علامہ حسلتی فرمائے ہیں:

> " أما إذاوصل فإن غلب الدم أو تساويا نسد ، وإلا لا بإلا إذا وجد طعيه (١) روزه میں تی وی دیکھنا

الولث:= (1108) دمضان توبیب پیش دوزه کی عالت میں وقت گذارنے کے لئے کیا دی د تھنے کا کمانتھ ( تعليم واسع مو باني ۽ حيدر آياد )

جواراب: - رمضان کا مقصداصل عمی تقوی کی تربیت ہے میر کیفیت اس وقت حاصل جوگی جسب انسان کھانے بیٹے اورنفسانی خواہشات ہے رکنے کے علاوہ زبان ، کان اور نگاہ کی بھی مناہوں سے تعاظت کرے ،ای لئے آپ علائے خاص طور پر دوز ہ کی صارت میں نیسبت اور با حبوث وغيره سے اجتناب كالتين قرمانى ب، (٢) فى وى من ايك و تصورين آتى بين ، اور تصوروں کی مدیثوں میں بخت ممانعت آئی ہے، (۲) دوسرے فی مناظر بکٹرت آیا کرتے ہیں ، اور طاہر ہے کہ ان کا دیکھنا مخت ممتاہ ہے ، اس لیے یوں تو عام حالات بیر بھی ٹی وی و کیھنے ے اجت ب کرنا واجب ہے بہتن روز وکی حالت بیں اس کا فصوصی ابتمام کرنا ضروری ہے۔

<sup>-</sup> الدرالمختار على هامش الرد ٣١٨<u>/٣</u>٣-

مستن أبي داؤد مديث بر۲۳۰۱۲ يخي\_

<sup>&</sup>quot; قيال النَّبِي ﷺ : لا تندخيل المهلِّشكة بينًا فيه كلب و لا تصباوير " عن أبي طلحة علام ( عِبْسَدِيع البخاري احديث تم ١٩٢٩ مباب القصاوير المتزويك سنن

#### ۔ ﷺ روز ہ میں منی خارج ہوجائے

موثان: - (1107) اگرروزه کی حالت میں قدی اور مئی خارج ہوجائے تو کیاروزہ ٹوٹ جا تاہیے؟ (معین احمد، مغنیورہ)

جو آرب: - محض ندی کے نگلنے ہے ( ہو ہوں و کنار کے موقعہ پر پیش آتا ہے ) روزہ کیں۔ ٹوئے گا ماسی طرح آگر محض و کیجینے یا ہرے خیالات کے بچوم کی وجہ سے انزال ہوجائے تواس سے مجمی روز وٹیس ٹوٹنا

> " أو انسزل بسنظر إلى فرج امراة لم يفسد أو فكر و إن ادام النظر والفكر حتى انزل " (1)

روز ہ کی حالت میں ناخن کا نے یاخون نکل آئے؟

مون: - (1108) بعض اوگ کیتے بین کردوزے کی حالت بیل ہائن گلال قالنا چاہتے واور پیکر جم کے کی حصر پر رقم کلنے سے فوان نکل آئے تو اس سے دوز و کروو ہوجا تاہے۔ (انجر کلیم الدین مونی ورام باغ)

جو (ب:- روز ہ کی حالت میں 'خن تکالئے میں پکوٹرن ٹبیں ، ہاں جس مخص پر شسل واجب ہوائی کوشس کرنے سے پہلے ناخن یا ہال کا شا کروہ ہے ، (۲) روز ہ کی حالت میں اگر چیٹ لگ جائے ، اورخون نکل آئے تو اس سے روز ہ میں کراہٹ ٹبیں آئی۔

<sup>(</sup>۱) - شمطاوی شنا۲۳۰

 <sup>(</sup>٦) تسلق الشاعر حالة الجنابة مكروه و كذا قص الأطافير" (الفتاوي الهندية: ٣٥٨/٥) البياب التاسع عشر في المختان و المنصباء و قلم الأطفار ألغ ، كتاب الكيامية أحم.
 الكيامية أشيء...

## 🖁 روز ه کی حالت میں بال، ناخن

#### كا ثناا درمسواك وسرمه كااستنعال

موڭ: - (1098) كياروزه كى حالت بى بال كوانا، ناځن كاننا، سرمدنگانا، مسواك كرنا درست ب، ياس سے روزه محروه اوتا ب؟ (باسط تقيم مديقي فهريرآياد)

جو ذرب: - اینے افعال جن کا اثر جسم کے ظاہری سطح تک محدود رہتا ہے ، دوزہ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ، بال کو انا ، اور ناخن کا خزا اسکی صورتوں ہی جی واخل ہے ، مسواک کرنے جی مجھی کوئی قباحت نہیں ، امام الوطنیفہ کے فزویک روزہ وارکی بھی وقت مسواک کرسکتا ہے ، (1) معترت عامر بن ربیعہ عظام سے مروی ہے کہ جی سنے روزہ کی حالت میں بے شار وقعہ رسول و اللہ عظام کومواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (ج)

البت ائتسار ہو بیں امام شافی کے نزدیک زوال کے بعد مسواک کرنا کردہ ہے ، کیونکہ روز ودار کے مذرکی بر بوانڈ تھائی کو لیند ہے اور مسواک سے بیر بر بودور ہوجاتی ہے ، (۴ ا) امام ابر طنیقہ اُور دومرے فقہا وکا نقطہ نظر میرے کہ روز و دار کے مندکی بوسے وہ بومراد ہے جو معد ہ کے خالی ہونے کی وجہ ہے ہوئی ہے ، شکر دو ہر جو دائوں کے صاف شرہونے سے بھیدا ہوتی ہے ، خواہ کننا بھی مسواک کیا جائے علومعدہ کی وجہ سے بیدا ہونے والی بو بھر صال یاتی رہے گی اور یکی بو

<sup>(</sup>۱) - " لا بـأس بـالسـراك الرطب ر اليابس في القداة و العشي عندنا " (الفقاوي والهندية://۱۹۹/الباب الثالث فيما يكره للصائم و ما لا يكره (كثر) -

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داؤد اصيت تير ۲۳۱۳ يخل\_

<sup>(</sup>٣) كتاب الفقه ا/١٩٥٩ محى -

دوزہ کی حالت بیل مرمدنگانا بھی حدیث سے تا بت ہے ، معترت آئس بن یا لک عظمہ ہے مردی ہے کہ:

> '' آیک صاحب خدمت نبوی فرائد ش حاضر ہوئے اور ورض کیا کہ میری آنکوش تکلیف ہے ، کیا میں روز ہ کی حائت میں سرمد لگا سکتا ہوں؟ آپ فائل نے فر مایا نہاں'' (1) نامود افسان کا فاقد اس کرنز کے بدید کی حالات ش میں مراکز ش

ای کے احداف اورا کنز فقیاء کے زویک روز کی حالت میں مرمدلگا ٹاورست ہے۔

روز ہیں کن باتوں سے پر ہیز ضروری ہے؟

موڭ:-{1110} روزه عن كى كى باقول سے

پہیز کرنا مروری ہے؟

(محرجها تليرالدين طالب، باخ اعدالدوله)

جوالي: - دوزه يس تن طرح كى باقول عد يجة كا اجتمام كرما يا بية:

اول: يدكرون مدوده و د ما تاب، فيد اكمانا بينا، يوى مسمستر كالفيره-

دوسرے: ان چیزوں سے بچتا جاہے جن سے روز و فوٹا تو تبیس ، لیکن روز و کی حالت

جیں ان کا کرنا تکروہ ہے ، جیسے : کھانے کی چیز کا سرف ڈ اکٹر پیکھنا، اسے سرف چیا کر پھینک دینا، میں ان کا کرنا تکروہ ہے ،

میوی کے ساتھ ایسائل کرتا کہ بے قابوہ و جانے کا اندیشہ و، مندیش خاص طور سے تھوک جمع کرتا اور پھراسے لگل جانا ، ایسے افعال کا مرتکب ہونا کہ جس سے بہت زیادہ کمزوری ہوجاتی ہے اور

الديشه بكة اب شلاكردوز وتوثر وسكار ٢)

تيسرے دو باتي جروزه عن آونب كے ورجد على بين، اكران كا فاظ تركيا جائے ق

<sup>(</sup>۱) - الجامع للقرمذي ومدعث تجر ۲۳۵ –

 <sup>(</sup>۳) طحطاری علی مراقی الفلاح شبه ۳۷۱.

قانونی اعتبارے تو روز ہ ہوجائے گا کیکن اندیشے ہے اللہ تعالی کے یہاں روز دمقبول شاہو، اور اس پراجرونو اب حاصل مندہو کے بیسے: روز ہ کی حالت میں جموٹ بولٹ ایا غیبت کرنا وغیرہ کہ آپ سے جموٹ اور فیبت کا کمنا دلا ہوگا ہی اندیشہ ہے کہ دوز ہ مجی اللہ کے یہاں جنول نہ ہوں

#### روز ه کی نبیت

نوٹن:- ﴿1111} ماہ رمضان عی طاء اور گوام دوزہ کی نیت ال طرح کرتے ہیں: ''ضویت آن آحسوم غذا لیل تعالی من صوم رمضان ''طاناکرینیت ای ون کروڈہ کی ہوتی ہے ، تذکر انظے ون کروڈہ کی آکیا ہیں۔ کے بدالفاظ میٹ سے جہت ہیں؟ اگر کھی قصد ہے ہے۔ الفاظ تاب ہوں وہ آگر ہر کریں۔

(سيد حين بن عمان جيان اواب صاحب كنف)

ناود تغیبت کی دید سے لفظ" نے نے ا" (کل) کا استعمال کر لے توائی سے بھی روزہ پرکوئی افرنسیں کے پڑے گا و کیونکہ اشیارول کے ارادہ کا ہے ، اگر زبان سے الفاظ فالد بول دیے جا کیں پھر بھی نہیں گئے اس کا اعتبار ہوتا ہے ، جیسے کوئی شخص ظہر کے رادہ سے نماز پڑھ دیا ہے ، لیکن تعلمی سے زبان سے کے

عصر کی نماز کی نبیت کا ظہار کرلے تو بہ ظہر ہی کی نبیت بھی جائے گی ، نہ کہ معرکی ۔

روزه میںمسواک اورسرمہوغیرہ

سول :- (1112) جمع بہتے دہے جس رمضان المبارک جمن الدیز ہوئے کا انتاق ہوا، دہاں سجدش ماہ میام کی تعزیم کی تعلیم عمل جس آئی، جوالدیز ای کے ایک مدرسر کی شائع کی ہوئی ہے، اس اتقو کم جس کھنا ہے کدان چیز دس سے دوزہ نیس و قرق اسواک کرنا اسر سداگانا، آگھ جس دوا وافظاء مجول کر کھانا چیناور جماع کرنا، جھے بودی تشویش ہے کہ سے کہاں تھے میچ ہے؟ (ایم السے جسلی مطالدا سکول مورکس)

جو الرب: ﴿ آپِ فَ جَوَا مِن الرَّجِي بِهِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اور مَنِع مِن كَي جَائِدًا وَو بهر مُن المُونَ مِن مُنتِينَ:

> " لا بيأس ببالسواك الرطب واليابس والغداة والعشى عندنا" (١)

مرمہ دکاتا بھی بلا کراہت جائز ہے، (۴) روزہ کی سالت میں اس کا جائز ہوتا صدیث ہے بھی تابت ہے ، (۳) احتاف کے نز دیک روزہ کی حالت مثل آگھ مثیں دوا ڈالی جے تو

<sup>(</sup>۱) - الفقاري الهندية (۱۹۹/۱

<sup>(</sup>r) - حوالة سابق - أنيزو كيفيّ: الهوامة : أدعه بكذاب الفقه : أدعاه رضي ر

٣) البعامع للقوسذي معديث فير٢٢٠ يختل-

روزہ خیس ٹوفٹا ، (1) بھول کر کھنے پینے یا جماع کرنے ہے بھی روزہ فاسد خیس ہوتا، (۲) حدیث سے بھی ہے یات ثابت سے کہ بھول کر کھا ناپیناروزہ کے لئے باعث نساد ڈیس۔ (۳)

روز ه کی حالت میں بوس و کنار

موڭ: - (1113) كياروزه كې حالت يل كو في قتص انځي تركي حيات سے بوس و كناركوسكيا ہے؟

(این اسلام دبیر بوره)

جوران: - رمول الله بالله باروزه في حافت عن ازواج مفررات كا بوسد ليما جرت ب(م) معرت الوجريره عظه سدروايت بي كه

اس بنیاد پر فقیاء نے لکھ ہے کہ جو مخص اپنے نفس کے یارے میں مطمئن ہو کہ وہ ہوں وکٹار دی پر قائع روسکٹاہے رقواس کے لئے روز وی حالت میں اس کی مخبائش ہے ،اور جس مختص کو

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية ۲۰۲/۱۰۰

<sup>(</sup>۳) البحر الراثق ۳۸۳/۳، کش\_

 $<sup>-</sup>rac{1}{2} rac{1}{2} rac{1$ 

اس سے بارے مل الحمینان ندہوواس کے لئے روز دک حالت میں اور وکا رکرووے:

"كبره قيلة رميس ومعيانقة ... إن لم يتأمن

المفسد وإن أمن لا بأس " (١)

عامطور پرین رسیدہ حضرات کے بارے شن اسید ہوتی ہے کہ وہ اسپٹر آ ب پر تا ہور کا سکیں محم واور تو جوان کے بارے شن روز و توٹ جائے کا اندیشر بتنا ہے واس لئے اس کی رہا ہے بلخوط

ہ کھٹامنا سب ہے۔

روزه میں قئے

موڭ: - (1114) اگرروزه کی حالت میں تھے واست مجرکہ پانی آجائے بلو کیااس سے دوزوٹوٹ جائے گا؟

( سيدحفيظ الرحمان ، نظام آباد )

جوڑی:- اگر بلا ارادہ ازخود منہ محرکرتے آجائے، یا پانی آجائے جوتے ہی کی آیک صورت ہے، تو اس سے روز وکیس ٹونڈا، ہال اگر انسان قصد استے کونگل جائے، یاجان بوجد کر ستے کرے اور وہ منرجم ہو، تو اس صورت میں روز وٹوٹ جائے گا۔ (۴)

روزه میں نجکشن اورگلوکوز

مولان: - (1115) کیاروز و کی حالت بھی ایکشن لیا جاسکتاہ، اورگلوکوز بڑ حایاب سکاہے: جبک ایکشن اورگلوکوز کا افراف ان محمد و تک بھی پرو نیتاہے، (علامائدین انتالی)

جواراب: - اصل على قرآن وحديث على جس ييز عدود وكى حالت على مع كيا كيا

بينائع الصنائعr۱۹rگیرr

<sup>(</sup>۲) - « مُحِثَّ الفقاوي الهنبية : ۲۰۲/۱

ے دو کھانا اور بینا ہے، جب انسان کوئی چیز کھانا، پینا ہے و حکتی کے قطری واستہ سے یہ چیز انسان کے معدو تک بیو چینی ہے، نقبها و نے بطور اختیاط کھائے اور چینے پر ایسی تمام صورتوں کو قیاس کیا ہے، جس جس کوئی چیز انسان کے پیٹ یاد ہائے تک براہ راست بیمونچائی جائے ، اس کے ایسے زخم جو پیٹ اور مرجس بول ، اور معدہ اور دیاغ تک زخم کے ذریعے راستہ بن کمیا ہو، ان میں دواز النے کوروز و نوٹ جانے کا باعث قرار دیا گیا ، کوئد اس طرح دوا براہ راست دماغ اور معدہ تک بینی جائی ہے، ایسے زخم کو المحدہ اور انہا تھا ، کہتے ہیں ۔ (1)

اب فور بجیج تو آبکشن اور گوکوز کے ذریعہ معدے بھی کوئی چیز پرا دراست فہیں آبکتی، بلکہ اورا کھی رکھیں ہائی ہیں۔ اور رکول کے ذریعہ پورے جم میں پھیل جاتی ہیں، اس لئے انجشن اور گوکوز کو دوا کھی ایا چیا نہیں کہا جاتا ہائی لئے انجشن اور گلوکوز کی دید ہے روز و نہیں ٹوئے گا، دوز واصل شی کے جینچنے سے ٹوئن ہے، نہ کہ کی شی کا اثر چینچنے کی دید ہے بغور بجیج کہ پاتی ہینے سے دوز واثوث جائے گا گئیں دوز میں میں میں میں میں میں میں اور اور آدامت میں اور کا کرنے کے لئے تعمل کیا جائے ہوا ہے۔ یا مطل خوا کے ایک جائے تو اس کے اعلیٰ اور اور آدامت بھدا کرنے کے لئے تھی کی جائے تو اس سے روز وائیس ٹوئن کی جائے تو اس

البیز میرا خیال ب کہ جس فض کو بیاری کی دید ہے گلوکوز کے صانا ضروری ند ہو ، بھش تقویت کے لئے روز و کی حالت میں گلوکوز کیا حانا ایک درجہ کی کراہت سے خالی نمین ، کیونکہ روز و کارکن اپنے آپ کوغذ اسے محروم رکھن ہے ، اور گلوکوز چونکہ غذا کی ضرورت ہی کو پورا کرتا ہے ، اس لئے گلوکوز کے حانا کو یاجم کی غذائی ضرورت کو پورا کردیتا ہے ، اس لئے تھن آغویت سکے لئے روز وکی حالت میں گلوکوز کے معانے سے بچنا جا ہے ۔

روزه میں تیل ہمر مدا درخوشبو

مو(b:-{1116} (الف) كياروزه كي هالت ش

<sup>(</sup>۱) - الهدامة ://۲۰۰۰ <sup>و</sup>عي ـ

مر پرتنل لکا کھتے ہیں؟

(ب) كيا فوشبوادرسرمالكا تكف ين

(نَ ) كياروزه كي حالت شرقسل كريجة بين؟

(محدنعيرخان، بيتم پييد)

بھوڑی:- (الف) روزہ اسی چیزوں ہے ٹو ٹاہے جو فطری راستہ ہے جسم کے اندر پہوچیتی ہوں، تیل اولاً تو دہاغ کے اندرٹیس جاتا اور اگر اس کا پکھاڑ جاتا ہو تو وہ بالوں کے مسامات کے ذریعہ کمورٹری کی ہڈیوں تک پہو چیتا ہے، اس لئے روزہ کی حالت میں سرمیں یاجسم میں تیل ذکائے میں کوئی حریث تین ۔

(ب) خوشبوس تھے میں بعید خوشبودار جرجم کے اندر داخل تیں ہوتی الکداس کے

لطیف اثرات جسم بش داخل ہوتے ہیں، اس لئے اس کی وجہ سے روز و جیس ٹونے گا، بلکہ رسول اللہ ﷺ نے روز ، دار دل کی میر بانی کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ آئیس خوشیو بیش کی جائے ، (۱) روز ہ

كى عالت عى مرحدلكانے كى اجازت بمى حديث عالبت ب، (٢) اى لئے مرحدلكانے

🐉 من محل کو می خوس ۔

(ج) روز و کی حالت میں زوال سے پہلے بھی اور زوال سے بعد بھی حسل کیا جا سکتا ہے ، یمی امام ابر صنیفہ اور اکثر فقتها و کی رائے ہے ، اور صدیث ہے بھی طابت ہے۔ ( ۳ )

روزه میں دمہ کے مربض کا انہیلر استعمال کرنا

موان:- (1117) زیدکی عمرات برس ب دوسکا

قالصفيفة ۲۲/۲۲،مديث نبر ۱۲۸۹)فتل-(۲) - الجامع التومذي بعديث نبر۲۲۲-متحا-

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٤٠/٣ كال<sup>ح</sup>ل-

جوارت: - انبطر کے ذریعہ دواء کے ایزاء طل کے بیجے پہو نیجے ہیں ایا بیٹیس ہی تید بل ہو رُحلق ہے بیا ہے جاتی ہے اس سلسلہ ہیں جھے کا حقہ تحقیق قبیں ہے اور بعض ڈا کئروں ہے کہ تنظو پر بھی یہ بات واضح تیس ہوگئی واس کے راقم الحروف بیرائے ویا کرتا ہے کہ انبطر لیے اور خداو رکھ لیا جائے ، کد اپنی طاقت وصلاحیت کے مطابق علم خداو تدی کی اطاعت بھو جائے ، اور جولوگ صاحب استطاعت ہوں وہ فدیہ بھی اوا کر دیں ، کداگر روز و کافی نہ ہو ، اور قد ویہ بھی اوا کر دیں ، کداگر روز و کافی نہ ہو ، اور قد ویہ ہے اس کی کی علاق ہوجائے ، جسیم مند کے راستہ ہے کی چیز کا جو نیا ہی دونوں صورتوں کا تھم بیک ان ہے والنداعلم اس کی دونوں صورتوں کا تھم بیک ان ہے۔ والنداعلم

روز ه میں انہیلر اورانجکشن دور ه میں انہیلر اورانجکشن

موڭ: - (1118) ش وساكا مريش يول، كياروزه

کی حالت بھی البیطر کا استعمال کر سکتے ہیں ، اور کیا آنجکشن نے سکتے ہیں؟ انبیلر مند ہیں ادکھ کروبائے سے دوا کیس کے طور پر راست بھیپیرہ وں میں چلی جاتی ہے ، اور چند کھوں میں آرام موجاتا ہے۔ موجاتا ہے۔

بورْب: - روزہ کی حالت میں ایسا انجکشن لینے ٹاس کوئی حرج قبیم جس کی ووا ہراہ است معدہ بین قبیل بہو تھی، بلکہ رکون یا گوشت کے واسطہ ہے جم کے اندوواض ہوئی ہے، انجیلر کے بارے بین بچھے جہاں تک کلم ہے اس میں دواسیال صورت میں موجود ہوئی ہے، بین اس دواکا ذاکفہ بھی محسوں ہوتا ہے بھکن ہے کہ پھیپیز ہے بین بین گئی کرو دیس بن جائی ہے، فقہا می تقیا و کی تقام رکات ہے جائے ہے اس کے کہ مصوم ہوتا ہے کہ ریم صورت روزہ کو قاسد کردی ہے والبتہ بچھاں، مسئلہ میں کی تقیا میں ایک خال میں ایک خال ہے، مسئلہ میں کی تقررتان ہے والبتہ بچھاں بھائے کہ سے مسئل ہوتا ہے کہ دورہ کی اور دورمری مسئلہ میں ایک خال ہوتا ہے اور دورہ کی ہے اور دورہ کی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیم میں میں ایک خال ہوتا ہے دورہ والمیل کی تابی ہے دورہ رکھا ہوتا ہے میں ایک خال ہوتا ہے دورہ والمیل کی تابیل ہوتا ہے دورہ والمیل کی خال میں دورہ والمیل کی تابیل ہوتا ہے دورہ کی خال ہوتا ہے دورہ کی دورہ کی اور کردہ کی اور کردہ کی اور کرتا ہا ہے دائیل روزہ کا فد رہ ایک مسئلین کو دورہ تی کا کھا تا کھا تا ہے دورہ ایک ایک کی سے دورہ کی خال ہیں کہ دورہ کی کھا تا کھا تا کھا تا کھا تا کھا تا کہا تا کھا تا کہ دورہ کی خال ہوتا ہے دورہ کی خال ہوتا ہے دورہ کی کھی کہ کھا تا دورہ کی کھا تا تا کھا تا کھا تا کھا

#### روزه میں دھواں لینا

موڭ:-(1119) روز د كى حالت يى اگرىتى مود ، لوبان اورغود كا دعوال كے شكتے جي يانجيس؟ (ايم،ايس خال حيد رآباد ، جيلانی

معودرہ: - روز و کی حاست میں قصدا آگریتی دغیر و کا دعواں لیمنا درست نہیں ، ادرا کریتی کا مال راد دوحواں نے ادرحلق میں جلاحائے تو روز و فاسد ہوجائے گا: " حتى لو تبخر بخورا فاراه إلى نفسه و شمه ذاكرًا الصوم افطر " (1)

#### روزه کی حالت میں زنڈ وہام

موث : - [1120] دوزه کی حالت میں زغرویام یا اس طرح کی دوسری دوائمیں لگا سکتے جیں یا نیس ؟ جب کر الیل دواؤں کا اگر بھاہرد مائے تک پیو نیٹا ہے۔

(شيراندهتی افزرپيد)

جموارات: - روز داک وقت ٹوٹا ہے ،جب کوئی چیز بھید قطری منفس کے ذریعہ پیٹ گ یاد ماخ تک پہو نچے واگر کوئی چیز سد مات بدن کے ذریعے جسم میں داخل ہو ، تو اس سے روز د مہیں آؤ ٹا:

> " وما يندخل في مسامات البدن من الدهن لا ينظر" (r)

نیز اگر انسل بھی کے بجائے صرف اس کا اثر جھم کے اندر پروٹنے ، تو اس ہے بھی روز ہ نمیں ٹو ٹنا ، ہام وغیر ولگائے ہے جسم کے اندر صرف اس کا اثر پہو نچنا ہے ، نہ کے اسل بھی ، نیز وو بھی جسم کے مسامات کے ذریعہ اندر جاتا ہے ،اس کے اس کی وجہ سے روز وٹیس ٹوٹے گا۔

روزه ميں احتلام

موث : - (1121) ردز دوار کونیندگی حانت ش احتلام موجائ توردزه نوت جاتا ہے رئیس؟ (محمر خان سعید آباد)

<sup>(1) -</sup> ودالمحتار ۱۳۹۱/۳۰

<sup>(</sup>۲) - الفتاري الهندية (۲۰۳/۱۰)

جو (ب: - احتلام على جو كدة وى كاراد كوكوكى والم تين ب اس لئ احتلام كى ويرب: - احتلام على جو اس لئ احتلام كى وجد الدون ويربي الله المستلم ... قلم يفطر "(ا)

# كياكيس سوتكھنے سے روز وٹوٹ جائے گا؟

مولا: - (1122) کمانا پائے کے درمیان بعض اوقات سلینڈ دے کیس خارج ہوتی ہے، اور غیر اختیاری طور پرآ دی کی ناک تک یو چتی ہے، اس کے علاوہ کیسٹری کی تعلیم عمل بعض اوقات مختف کیسوں کو وکھنا پڑتا ہے، بیٹیلیم وحقیق کا ایک حصد ہوتا ہے، گاہر ہے کہ بیسو کھنا پالا راوہ ہے، تو کیا اس کی ودے روز داؤٹ مائے گا؟ (محد رضاحیور، واسکو کھر)

جو (ن : منیرارادی خور پرجو بوآ دی تک پہوئی جائے ، اس ہے قو روزہ ٹوئے کا سواں ای آئیں ، اس کے روز ، تو افتیار کی افعال ہے ٹو تا ہے ، نیز قصد آئیس کو سر تھنے کی دیہ ہے یکی روزہ ٹین ٹوئے گا ، رسول اللہ ہالگا نے ٹوشہو ہے روزہ دار کی ضیافت کرنے کی تلقین قرما کی ہے ، (۲) جس بھی طاہر ہے کہ روزہ وار کا سوگھتا پاؤ جا تا ہے ، فتہا ہ نے بھی روزہ بھی ٹوشبو سو تھنے کی اجازے وی ہے ، (۳) اس لئے راقم الحروف کا خیال ہے کہ اس ہے روزہ کیمیں ٹوئے گا۔ والنداعلم۔

# روزه کی حالت میں کان میں یانی چلاجائے؟

مونك: - (1123) روزه وارهس كرر باهما كدكان بس

<sup>(</sup>ا) - الدرالمختار مع الردة/٢٩٦ـ

 <sup>(</sup>۲) ويقط سياسة الأحداديث الضعيفة ١٤/٣/٣٠ مدين فمبر ١٤٨١ على ..

<sup>(</sup>۳) " (ذا بخل الدخيان أو الغيبار أو ريبع العطر أو الذياب حلقه «لا يفسد مومه (الفتاوي الخانية على مامش الفتاوي الهندية :۱/۲۰۸) " (ب

یائی چها گیاء تو کیواس کی وب ہے روز وٹوٹ جائے گا؟ (عمد فیض الدین مثا نڈور)

جوزگرہ: - اگر کان میں بلا افقیار پائی چلاجائے اشب تو بالاتفاق اس ہے روز و تعیمی ٹوٹے گا ایکن اگر کو گ محص بدن ہو جھ کر پائی اوال ہے ، شب بھی دائے اور سیجے قول بھی ہے کہ روز و منیس ٹوٹے گا و کیونکہ کان میس پائی کا ڈالٹالٹ چیزئیس ، جس سے بدن کی صلاح اور اس کا لفقہ متعلق ہوں بلکہ بیانقصان دوسے ، اور فیرفطری راستہ سے ایک ہی چیز کے داخل ہوئے ہے ۔ وز و

فون بي سي جم كا علار متعلق مور چناني في وي مشيري بين بي:

" والواقطر في أذنه العاء لا يفيد صومه كذا في الهداية و هو الصحيح " (١)

روز ه میں ہونٹ پرسرخی لگا نا

موثلہ: - (1124) خواتین زیبائش کے لئے ہونت پر سرفی لگایا کرتی جی، کیا روز و کی حالت ٹی اس کا لگاہ درست ہوگا؟ (شاکرونسرین رشام آباد)

جو (آپ: - اگرسرٹی ہونٹ تک پائی کے پہو شیختہ میں دکاوٹ شہو آب روز ہ کی حانت میں نبھی اس کا نگانا جا کڑ ہے ، کیونکہ ہونٹ جسم کا خار بی حصہ ہے ، بان اگر منہ کے اندر جلے جانے کا اند پیشا ہوتو کمر د ہے۔

اگرمسوڑھوں کا خون پہیٹ میں چلا جائے؟

موڭ: - (1125) ميرے مودھوں سے اسپے آپ

<sup>(</sup>۱) - الفتاري الهندية الشم

میمی خون نکلنے کمکا ہے ،اورا گر خفات یا نیند کی حالت ،وتو تھوک کے ساتھ پیٹ جس بھی چاد جا تا ہے ، نیا ایکی معبورت میں روز ہ ٹوٹ جائے گا؟ (سعیدالرضان ،شوا پور)

جوراب: - خون اکر طلق عن تین کمید ، اوداس سے پہلے آپ نے تھوک دیا، یا کل کرلی ہو ۔ روز وٹیس او نے گا ، کیونکہ علق سے نیچ کی چیز کا جا ڈاٹھن صوم ہے ، ٹرخون علق سے بیچے جا انجیا ،

لیکن تھوک غالب اورخون مفلوب تھا ، نینی تھوک کی مقدار زیادہ اورخون کی مقدار کرتھی ، تب بھی روز وٹیس ٹوٹے گا ، کیونکہ دو تھوک بن سے تھم میں ہے ، اگرخون کیا مقدار زیر دہ تھی اورٹھوک کی کم ،

اور می<sup>ون</sup>ق سے بیچے چلا گیا، تو ان صورت میں دوز دنوٹ جائے گا ، بعد میں اس کی قضاء کر لیٹی حاسیے ، البتہ مشہور تقبیطا مدشای نے کھا ہے کدا کر مسوز عول سے خون نکلنے کی کیفیت ایسی ہو کہ ق

اس کے منتی میں جائے سے اجتماع باط ہر ممکن شہوتو اس سے دوز ہنتیں اُو نے گا، جیسہ کے کی صحف کونے آئی اور بلا اراو ولوٹ کی توس سے دوز وافاسرٹین ہوتا۔

> " إلا أن ينفرق بعدم إمكان المترزعته فيكون كالقتى الذي عاد بنفسه" (١)

### روز ه کې حالت ميں دانت نکلوا نا

مون: - (1126) جرحم وانت كي تكيف بي براله جود اس ك ك فروزوكي حالت بس كيا دانت تكالنے ك اجازت موكى واوروانت تكالے قرروز و باتى رب كا يا توث جائے گا؟ (واكثر معيد الرحمان اعواليور)

جو (آب: - روز ہ کے ٹوٹنے اور شائوٹنے کا تعلق ایک چیز وں ہے ہے، جوطلق کے پنچے پیوچیتی ہو، دائنت چونکہ جلق ہے او پر ہے ، اس نئے بذات خود دائنت لگا لئے میں چکو حرج تمین ،

<sup>(</sup>۱) ر دالمحثار ۲۰۰۱ (۳۰ م

سكن عام طور پروانت لكالتے ہوئے بسوز حول سے كانى خون آ تا ہے، اور يام كان رہا ہے كرخون علق سے يتي طاح است واورائي صورت بس روز وقوت جائے كا واس لئے أكر شديد تجورى شهورتو بمترب كدرمضان تل وانت تدفكوات وشديدعذد كيغير مضان بن وانت نگلوانا کروہ ہے، کیونکہ بیروز ہ کے فا سرہونے کا سبب بن مکتا ہے، اور جو با تھی اروز ہ کے ٹو مختے ا كاباعث بن عن إلى ، ومكم يم كرابت عالى أيل.

#### لفافه كالوند تفوك ييرترنا

موڭ:-{1127} يېڭل لغافون شي پېلې گوندگل راق ہے الوگ اے تعوک ہے ترکر کے میریکا یا کرتے ہیں مکیا اس طرح چیکانا درست ہے؟ 💎 (محدمین انگیرکہ)

جوالب: - روزه كى حالت على كوندكوا في زبان سے تركرنا كراہت سے خالى نيس، کیونکہ اگر گوند کے اجزا جلل ہے تیجے چلے محصے ہتب تو روز د ٹوٹ جائے گا اورا کر اس کے اجزار علق سے بینچنیں محص متب ہی کم ہے کم فکھنے کی کیفیت یائی گئی ، جو کر وہ ہے ، ہاں اگر انگی میں تموك في كراس يد كوند كوتركر في الوكول حرج نبيل.

### روز ه کی حالت میں خون دینا

موڭ: -{1128) أكرروزوكي حالت عن مريض کے لئے یاخوداسیے شٹ کے لئے خون دیا جائے تو کیا اس ے دوزہ کوٹ جائے گا؟ (عبدالجید، ٹائدیز)

جواراب: - روز دائى چېزول ئے تاہے جوجم على داخل جون كداكى چيزول سے جو جم بے خارج ہوواس ہے مرف قے کی صورے متھی ہے ،جس کی بعض صور تیں ، آخس صوم الیں واس کے خون و بینے سے دوڑ و تبیل آو نے کا درسول اللہ اللہ ﷺ سے خووروڑ و کی حالت عمل فصد کنوان ثابت ہے، (۱) فصدا کے طبی عمل تھا، جس کے درایوجہم کا فاسد خون باہر نکالا جا تا تھا، اس لئے خون دینے میں پر کھر جن تیس خواہ نسٹ کے لئے ، یا کسی سریعن کے لئے ، البت اگر بدا تد بھر ہو کہ خون دینے کی دجہ ہے روز ہ کو قائم نیس رکھ سکے گا ، اور اضطرار و مجبود کی کی حالت نہ ہو، تو خوان و بنا تکروہ ہے، اسی احتیاط کے بیش نظر رسول اللہ فائلائے روز ہ کی حالت میں فصد لگوائے کو لیند نمیں قربایا، (۲) اس کے کرتمام لوگوں میں اس کی تو ت پر داشت نیس ہوتی ، اور خطرہ ہوتا ہے کہ دواسیے دروز ہ کو قائم نمیں دکھ کیس۔

روزه میں ٹوتھ پیبیٹ

مورُلُّ:- (1129) اظارکے سے بائی مند مِبلے کیاہم بیٹ سے مدہ و تکتے ہیں؟

(جيلا أنها توسما يكور)

مِولِرِ:- چید چی چیز کواننده تا به اوردوزه کی حالت ش کی چیز کوانندگو چیمت کرود به اس <u>لتر</u>دوزه کی حالیت چی چیست کرنے سے پیتا جا ہے ، برکرابیت سے فاق نیمی۔"کوہ فاوق شعیق و مضغه بلا عذر "(۳)

کھارے یانی سے کمی

مون :- (130 ) روزے کی حالت میں اگر کھارے

<sup>(1) -</sup> وصنحين البخاري معميث تجرز 1974 وصنحين مسلم معميث تجرز ۱۳۲۲ استفل أبي. أواقي وحديث فجر ۲۲۷۲ يخي \_

 <sup>&</sup>quot;سئل أنس بن مالك عنه أكنتم تكرمون الحجامة للصائم ؟ قال: لا إلا من أجل الضعف ( صحيح البخاري المديث أمر: ١٩٣٠ بياب الحجامة و القيئ للصائم) من البحر الرائق ١٩٣٠ .

پائی ہے دِضویا کل کی جائے ، لؤ کیا اس جن کوئی مضا اُقتہے ، جب کراس پانی میں تمک کا بڑ ہوتا ہے؟ جب ہے کہ اس پانی میں تمک کا بڑ ہوتا ہے؟

(مبيخ الدين دانغا بورم)

جو (آب: - پانی خواہ میٹھا ہو یا کھارا ، اس ہے دشوکر نے پایوں بن گل کرنے میں کو لُ حرج نہیں ، کیونکہ پانی کا ذا افقہ روز و کے لئے چندال معزفین ، ورشد روز سے کی حالت میں گل کرنے کی ممالعت فرمائی گئی ہوئی ، یالخصوص ان حالات میں کہ تجاز کا طلاقہ سمندر کے ساحل پر واقع ہے اور وہاں بہت ہے کئریں کھارے پانی کے ہوئے تھے ،اگر کھارے پانی سے وضواور کل کی مما تعد ہوئی تو ضروراً ہے ، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہوتا۔



# جن اعذار کی وجہ سے روز ہ ندر کھنا جائز ہے

#### سفر میں روز ہ

مول :- (1131) سفر على روزه معاف ب، كتبة بين كرحفور وفظ كردور على عربيدل بواكرت تعديس سه يريشاني اور تعكاوت بوتي تقى ، تومعاني اس وقت كي خاط سه بوني بوگ ، اس دور على توسفر كي سموتيس مسريس اس لئه وه رفعست الب ديس على جاسبة . (العت الله ، ما وهو بود و بهار)

جوزرہ: - قرآن مجیدئے جہال سنر کی حالت شی روز ہندر کھنے کی اجازت دی ہے، و ہال مشقت کو معیار نمیں بنا یا ہے ، بلکہ سنر چونکہ عمو ما چکھے نہ چھوششفت سے خالی نمیں ہوتا ماس کئے خودسنر کو افطاد رکی اجازت کے لئے کا ٹی سمجھا تھیا، لبلدا آج کل کے آرام وہ سنر میں بھی افطار کرنا جا تزہے ، اوراگر روز ورکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ (1)

<sup>(</sup>أ) - "و يقدب لمسافر الصوم: لآية: ﴿ و أن تصوموا خير لكم ﴾ الدر المختار مع اللهر : الله عنه منه)

اگرسحری نہکھا سکے

موڭ:-{1132} كى ئەتىمۇنىيىن كىمائى «ۋاست مدزه رکھنا جائے یائیس؟

( محرجها تکیرالدین ایر ماغ ایرالدوله)

ہو (ہرہ: - سحری کھا نامنخب ہے ، واجب نہیں اس لئے بغیر سم ی کے روز و رکھا ما سكما ب، دوز و درست وجائے كا ، البته مسئون فعل كاتر ك بوگا، حفرت الس عليه ميمروي ہے کہ آپ 🦓 نے فر ما یا ''محری کھا و کر محری میں برکت ہے ، ، (۱) حضرت عمرہ بن العاص من است دوایت ہے کہ آپ اللہ نے قرمایا "مارے روزے اور الل کتاب کے روزوں کے درمیان محری کھانے سے قرق موتاب ، ( ۴ ) ای لئے مافظ این جرّ نے لکھا ب كد تحرى كى پېلود ك سے باعث بركت ہے ،اس سے ايك سقع كى احتاج موتى ہے ،الل كماب كى خالفت بولى ب، مهاوت من تقويت كا باعث بني سب الريميا يسد ورد وكى نيت تد موتو نیت کا استحضار موجاتا ہے ، آ فرشب دعاء کی قبولیت کا دنت ہے اور محری میں بیدار مو جانے کی دجہ ہے اس دلت : عاء کی تو نقی میسر ہوتی ہے ، (۳) کیکن جبر حال بحری کھانا دا جب شیں ، اس لئے اگر کوئی محض رات میں سحری شکھا سکا تو اس کے لئے روز د کا تو ڑ و پنا قطعاً ةُ جِا رَخْبِينِ ، حَت كناه ہے۔ \*

روز وکے لئے مانع حیض ادو پیکااستعال

موڭ: - (1133) سنا ہے كہ بعض خواتين دمغمان

الجامع للترمذي صريتهم ١٨٠٨. (i)

الجامع للتوسذي معريث تبر: ٩٠٠-(r)

فقع الباري:۱۳۰/۴ الباب بركة السحورالخ (r)

المبارک کے دوز کے کمل کرنے کے لئے میڈیکل کولیاں کھا لیتی ہیں، کیااپیا کرنا درست ہے؟ (محمد جمائلیراندین طائب، ہارٹے امحدالدولہ)

جوالب: - خواتین کو ماہواری کا آنا قانون فطرت کے مطابق ہے، درا سے معنوی

طریقته پردوکنا غیرنظری امر ہے، اور جو چیزین فطرت کے عام امول کے خلاف کی جاتی ہیں وہ اور طریقتہ پردوکنا غیرنظری امر ہے، اور جو چیزین فطرت کے عام امول کے خلاف کی جاتی ہیں وہ

عام طور پر محت کے لئے تقصائدہ ہوتی ہیں ،اس لئے اس سے احتر از کرنا جا ہے اور بعد میں روز ہ کی تضا کر لینی جاہئے جورتیں چونکہ اس معاملہ ہیں معدور میں ،اس لئے امید سے کہ رمقہ ن کے

بعدروزه ر کھنے کا ان کوائ تدر تواب ہوگا جورمضان میں رکھنے کا ہوتا ہے، بکد مکن ہے کہ دوزیارہ

اجر کی ستحق دول مکول کہ معمان البارک کے ماحول میں سبھوں کے ساتھ ال کرروز ہ رکھن

آسان بوتا ہے، اور عام وول میں جہاروز و رکھنا نسجا و شوار واور جو کام اللہ کے تھم ہے اوا کیا

جاے اور اس علی زیار و مشقت ہوء اس علی زیر دو اجرو قواب کی تو تھ ہے۔

تاہم اگر کوئی عورت ، ہواری شروع ہوئے سے پہلے بی سے دواء کا استول شروع کرد سے اور خوان جاری ہی شہوتو اس نے جن دنواں روز در کھا ہے ، دو درست ہوجائے گا ، اگر خون شروع ہو چکا اور پھراس نے دوا کھا کرخون کوروک نیا تو میرا خیال ہے کہ اس دن سے اس کے معمول کے ایام تک ، اور کی عادت مقررت ہو بو تئن دنواں تک جوجش کی کم سے کم ہدت ہے، وہ حاکمت ای تقدور کی جائے گی اور ان دنواں کاروز وورست کیس ہوگا ، نیز میں کی تضاوا جب ہوگی :

> " والحائض إذا لحبست الدم عن الورد لا يخرج من أن يكون حائض آبخلاف صاحب الجرح" (1)

<sup>(</sup>۱) - خلاصة الفتاري ۱۱/۱۳۳ كتاب الحيض م

### حالت حیض میں روز ہ داروں کی مشابہت

موالث: (1134) کیاعورتی دمضان البازک بین خاص ایام بین کهانا گفاشکن جین ویاروز و دارون کی مشایعت اعتبارکزین کی؟

محورثرب: - اگرجیش یا خاص کی حالت ہو، تو روزہ داروں کی مشاہبت اضیا رکر تا اور بھو کے رہا درست ٹیس، کیونکہ حالت حیض میں روز و رکھنا خرام ہے، تو کھائے پینے سے رکار ہنا سم یا ایک فعس ترام کی مشاہبت اختیار کرتا ہے اور بیدج ترفیس بطحلاوی فرم سے ہیں:

> " وأما في حالة تحقق الحيض و النفاس فيحرم الامساك: لأن الصوم منهب حرام والتشبه بالحرام حرام " (1)

البندائرون كالمجهج مصد كذرن ك جدياك بوكمكي تواب ون ك بقيد معد ش كعان

ينے سے رکار وہ جا ہے: .

" ينجب عنى الصحيح و قبل يستحب الأمساك ... وعلى حائض و نفساه طهرتا بعد طلوح النجر " (٢)

ماں! رمضان المہارک کے احترام کی رہ بہت کرتے ہوئے برسرعام کھانے پینے ہے۔ ''کریز کرنا چاہیے' کہ ایک ٹواک ٹی رمضان کا احترام ہے ، دوسرے بید حیا کا تفاضہ بھی ہے ، ورند کھانے پینے سے حالت نایل کا اظہار واعلان ہوگا۔

طحطاری علی المرقی می ۳۵۰.

<sup>(</sup>٣) - حرافي الفلاح (٢) ١٩٤٠-

### روزہ میں ماہواری شروع ہوجائے

مولاً: - {1135} اگر کسی عورت نے میج سے روزہ رکھا اور دو بہرش اسے ماہواری شروع ہوگی تو اس دن کا روزہ موکا بائیس ؟ اور دن کے بقیہ حصہ ش اسے کھا تا بینا جا ہے ، یا کھاتے ہے سے رکار بنا جا ہے؟

( فاطمه سلمان ، مهدی پیم )

ر قامیر سمان با مهدن میں انتظار کے دفت ہے پہلے بھی جیش آ جائے اتواس دن کا روز ہوجاتا رہے گا ، اور اس کے بدلہ تغذاء کرنا واجب ہوگی ، جوعورت جیش دغناس کی حالت جس ہو ہے کھانا چینا چاہئے ، کھانے پینے ہے دکنافہیں چاہئے ، نقبہاء نے اس کی دجہ بیکھی ہے کہ اس خاتون کے لئے سنانہ کہ ناچ اجر میں مادہ کہ اسٹر سے انتہاء نے اس کی دجہ بیکھی ہے کہ اس خاتون کے لئے

تقاضة حياءته

" و اسا في حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الاسماك لان الصوم منها حرام والتشبه بالحرام حرام ... و لكن لا يأكلن جهرا بل سرا" (1)

بیاری کی وجہ ہےروز ہ کی قضا

مولان:-(1136) کس مم سے سرائل کی بناہ پر دوزہ شرکتنا جا کا ہے؟ اگر ایک فخص چندروز روزہ رکھ سکتا ہو، لیکن چندونوں کے بعد مسلسل روزہ رکھنے کی صورت بی اس کے

<sup>(</sup>۱) علمقاوی کر ایکا

مرض پی اضاف ہوجا تاہے ۔ تواسے کیا کر تامیا ہے؟ ( اُلِّنَّ واوَد ججوب آباد )

جوالب: - شریعت شرانسانی حرج اور خروست کی قدم قدم پر معایت فوظ رکی گل به ان بل ش سے آیک بیاب کرمرش کی بناه پر دوزه ندر کھنے کی ایواز ت به اس کی چند صورتی ہیں:

(الف) ہیلے ہے مریض ہو ماور روز ور کھنے کی وجے بلاک ہو جانے یائمی عضو کے مناکع ہوجائے کا اندیشے ہو۔

(ب) پہلے سے مریش ہوا در دوزہ رکھنے کی جید سے مرض بڑھ جانے کا اندیشر ہو۔ (ج) پہلے سے مریض ہو، دوزہ رکھنے کی جید سے مرض میں اضافہ کا اندیشر نہ ہو، لیکن

خطره بوكه بيمحت من تا خيرادريناري من طول كا باعث بوگا۔

(د) ایمی نیار ند ہو بعنی بیاری طاہر ند ہو دلیکن معتبر ودیانت دارمسلمان ماہر سعالے کی دائے ہوک۔ دوز در کھنے کی صورت بھی وہ مریش ہوجائے گا۔

ان میاروں صورتوں بٹس رمضان المبارک کا روزہ شدر کھنے اور بعد میں فضا کر لینے گ حمنجائش ہے، (۱) البدند محض بتاری کے دہم کی وجہ سے روزہ چیوز نا جائز ٹینس مشرق امنام کی بنیاد غالب کمان پر ہوتی ہے نہ کھنس او ہام ہر۔

رسول الله والله الكافرة والماكمة من قدر مكن موادند كانتم بجالا كان (۴) البدد الركوني همش مسلسل روز اليكن ركاسكا، چند دلال روزه ركنے كے بعد چند دان روز وتو ثرنا اس كے لئے ضروري موجاتا ہے ، تو جننے دان روزه ركاسكا مور كارے ، جب تكليف شروع موجاتے يا اس كا الا يشريد امو جائے ، توروزه در دركاد راد در ميں تعنا كرلے ۔

<sup>(1) -</sup> بدائع الصفائع:۲/۰۵۰/۳بحر قرائق:۳۹۲/۳<u>-گئ</u>-

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مدعث تم ٢٠٢١ باب: كيف يبايع الإمام الناس محق.

### شدید مرض کے باوجودروزہ

مولاً: -(1137) اعمالی کروری کا دائم الریش ہمت کرکے رمضان کے روزے دہتا ہے وی وی وی روزوں کے بعد قومی و ہمت جواب دے جاتی ہے جبکہ مریض کی ہیں تمنامین ہے کہ حالت روزوش اس کا انتقال ہودا سے مریش و روزودارکے لئے کیا دکابات ہیں؟

( عم،اليس فدن ما كبرياغ )

حورثر: - انگروس باره روز وال کے بعد روز و رکھنے کی طاقت ٹیس رہی اور سعائی روز ہ رکھنے سے شع کرتا ہو، تو روز ہ تو ز و بینا جا ہے ، روز ہ رکھ کر جان و سے و بیا ورست تہیں ، کیونکہ بیاری کی ہیں سے روز ہ تو ز نے کی اجاز سے اللہ تعالیٰ ہی کی خرف سے ہے ، اور اللہ کی وی ہوئی سہولتوں سے فائد ہ اخلاقات کے ساستے سے بخر اور شعف وٹا طاقی کی انظمار ہے ، اور ہی امید بہت و بندگی کی اممل روح ہے ، ایسی مہالتوں سے فائدہ نہ اخرا کر اپنی جان دے و بینا کوئی محمود اور پہند ہے جمل ٹیس کے اسلام کی خصوصیت عدلی اور اعتمال ہے ، وہ حبادات میں بھی اعتمال کا قائل ہے اور تلویے شعر کرتا ہے ۔

### روزه اورجسماني نقابت

مولاً:- (1138) کی فض کی روز و رکھنے کی نیٹ ہے دیکن اپنی جسمانی کمزور کی جیسے نقابت وغیرہ کی وجہ ہے عاج زہے اور مجملا ہے کہ روز ورکھوں گاتو پورے ندکرسکوں گا، السکی صورت میں اسے کیا کرنا جا ہے؟ (منصورت میں اسے کیا کرنا جا ہے؟ جو (رب: - اگرواتی کوئی شخص اتنا کزور ہوکہ دوز و کہیں دکھ سکتا اور بیاس کی عارضی بھاری ہوتو اے دقع طور پر دوز و نہیں دکھنے اور بعد میں روز و قضا کر لیننے کی گنبائش ہے ، لیکن سے بھڑھن وہم کے ورجہ کا نہ ہو بلکہ یہ کمی معتبر مسلمان ڈاکٹر کی رائے گیا روشن میں ہو، یا کم سے کم خود دوز ورکھ کر دیکھنے اگر تجربیہ سے ثابت ہوکہ واقعی وہ روز ہورانیس کر سکتا تو بھراس کے لئے آئے۔ ووقوں میں روز ہ ندر کھنے کی گنجائش ہو کمتی ہے۔

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<l

# روزه کا کفاره اورفدیه

تخسل واجب سے روز وہیں ٹو شآ

مون : ﴿ (1139) اگرروز دکی حالت جی حسل جاتا رہے تو کیا حسل کرنے ہے دوز دیاتی رہے کا یا توٹ جانے گا؟ (محد داحد درآمنے کھر)

جو رُب: - اگردوزہ کی حالت بٹل کو کی فض روزہ کی کیفیت کویاور کھتے ہوئے ہوئے ہوئی ہے ہم بستر ہوجائے لٹر روزہ ٹوٹ چائے گا اور لفنا کے فلاوہ کفا رہ بھی واجب ہوگا ، اگر ہوگ ہے محبت ٹونڈ کرے ایکن طسل واجب ہونے بٹل اس کوڈنل ہوتو تفنا واجب ہوگی، کفارہ واجب شہر رہے۔

> "أو جنامع فيمنيا دون النفرج ولم يتزل وكذا الاستمناء بالكف" (١)

ا كرهسل واجب ہونے على براه ماست اس كي مل كوفل نديو مكر احتلام موجات يا

را) - الدرالمختار مع الرد : ۱/۱۷–۱۳۵۰

محض بدنگای اور ناشا کسته خیالات کی وجہ ہے حسل واجب ہونے کی ٹوبرت آ جائے ، تو اس ہے روز ونیس ٹو قبار

> "أواحتام أرانزل ينظر ولو إلى فرجها مرارا أو يفكر وإن طال " (١)

> > روز و کا کفاره کیااور کب؟

مونان: - (1140) اگر کوئی مخص کی دجہ سے ایک یا گئی روز وقو ژوئے ہتو اس سے کیا کھارہ اوا کرنا پڑے گا؟ (محمد جہا تکمیر الدین ، یاغ ام میدالدولہ)

جوڑی:۔ اگر کی فخص نے روز ورکنے کی نیت بی ٹیمی کی فخص تو بہت ہوا گناہ ہے ، اے تو ہر کر نا چاہئے اور ایک روز وکی قضا کر ٹیمی چاہئے اور اگر روز و کی نیت کرچا تھا بھر یا اعذر جان ہو چو کر روز و تو ڈرے ، تو اب کفارہ یہ ہے کہ ایک روز و کے جدا مسلسل سما تھ روز ہے رکھے جانمی اور آگر روز نے قبیل رکھ سکا تو سما ٹھ مسکیتوں کو دو دانت کا ایسا کھانا کھائے کہ وہ آسود ہ اوجا کیں ، حضرت ابو ہر یوہ ہے جی حدیث میں اس کفارہ کی صراحت آئی ہے اور اس سلسلہ میں ایک دلچے ہے واقعہ بھی تقل کیا گیا ہے جورسول اللہ بھائے کے سائے ویش آیا تھا۔ (۲)

رمضان کے روزہ سے بجائے نفل روزہ

موڭ: - [1141] اگر رمضان كا ايك روزه مجوت جائے توبعد ش فنل، وزے د كنے سنداس كا تناقل تواب لے كا؟ ( تحد جا كھيراندين طالب باغ انجرالدول )

<sup>(</sup>۱) - الدر المختار مع الرد : ۳۹۵/۳۰

<sup>(</sup>٣) - الجامع للترمذي مديث تمر ٢٣٠٤، صحيح البخاري مديث تم ١٩٨٣ -

جوازب: - اگر کی فض نے طبعی عذر کی بتاء پر رمضان بٹی روز و نہیں رکھا ہیں۔ عورتیں حیض و فغائی کی وجہ ہے ، فاکو کی سریض اپنی خت بجاری کی وجہ ہے اوراس نے بعد بٹی قضاء کر لی فوامید ہے کہ اے اتنائل قواب لے گا، بعثنار مضان بٹی روز ورکھنے ہے قواب حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر بلا عذر روز وقوڑ دے ، فوقضا واور بعد بٹی فلل روز ہے اس کی کو پوراٹ کرسکیل ہے ، جو دمضان انسازک بیسے مہیتے بٹی روز و شدر کھنے کی وجہ ہے بہدا ہوئی ہے ، رسول اللہ واقع نے ارشاد فریا یا ،

> "اگررمضان عی روز و شد کے اور پھر تمریحی روز ورکھ تو پر رمضان کے روز ہ کے برایشیں ہوسکتا" (۱) الثرتعالی الی بحروی ہے ہم سب کی تفاظت فرائے۔

### اگر ۲۸ ربی روز بے رکھے؟

مولان: - (1142) رمضان المبارك كروندول كى لقداد التيس يتمي موقى بساودى الرب بنى روز دوروز القداد التيس بيتمي موقى بساودى الرب بنى روز دوروز القدار الربط موستة بين ، چنانچه حيدرا ياد بن ودروز العدروز عرف الربط كر كسودى عرب جائية والله والمد والعدروز عرف كر كسودى عرب جائية والله والمد والمدان كروز عرف كالله سه دورق الله والمدان كروز عرف كالله والمدين الن حار المربط مال ١٩٩١ وبنى الدوم بالن عاد بنى المربط يعلى المدين المربط الدوم بالن مربط المربط الدوم بالن مربط المدين المربط الدوم بالن مربط الدوم بالن مربط المدين الدوم بالن مربط المدين المربط الدوم بالن مربط المدين المربط المربط

(۱) سند آب دازد امدیث نم ۲۲۹۳ گئی

#### شرق سنلدى وضاحت فرمائي ؟

#### (محمسين خان سمالار جنگ كالولي)

#### ۲۹ رروز سے

موری - (1143) ہندہ نے اس سال رمضان شریف کا آغاز ہندوستان میں کیا اور درمیان میں شاہد چل کی اور روز ول کا اختیام وہیں ہوا، جب کروہاں ایک ول کی جا تھ

<sup>(</sup>۱) - ﴿ عَنْ شَهْدَ مَنْكُمُ الشَّهُرِ فَلِيضِيَّهُ ﴾ (الْبَقَرة:١٨٥) كُثَّلَّ ا

<sup>(</sup>٣) " أن رسول الله هُ نُكِر رمضانُ فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال و لا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له "عن لين عمر هُ ( صحيح البخاري مع عديم (٣٠٤- بساب قول النبي هُ إزار أيتم الهلال مصوموا و إذا وأبتموه فافطروا ) كُن.

نظر جملیا اور ہندوستان شی ۱۳۰ رمضان بعد عید ہو گ ، اس طرح ہندونے ۲۹ دروزے رکھے، جب کہ بندوستان والوں نے ۱۳۰ روزے رکھے، کمیا ہندہ کو ایک روزہ کی تضام لازم ہوگی؟

(تنیس اجر پیٹنل پیٹ)

مبورثری: - اس سال مهندوستان اور شحده عرب امادات چی ایک ساتھ درمضان السبارک کام میدنه شروع موالمیکن عمید کامیا تد امادات ایس ایک دن میلی اور مندوستان جی ایک دن احد اکلاء سروستان میساد از استان میساد از ایساد استان میساد از ایساد استان میساد از ایساد استان میساد از ایساد استان میسا

چیل کہاورمضان کے انتقام پر جنرہ امارات عمل تھی اور دین عید کا جا تدلکا ، تو افتقام کے سلسلہ میں اس پر و بیں سے احکام جاری ہون کے ، اور ۲۹ / تاریخ کو اس کا رمضان کمل سمجھا جائے گا ، اب اے ایک روزہ قضاء کرنے کی شرورے نہیں ۔

روزه میں جکق

موڭ: - (1144) روزه كى مائت يىلىمشت زنى كا كياتكم ب؟ كياس سے روزه نوٹ جاتا ہے؟ (خالد تقلد توكنزو)

جوارہ: - بیلنل ہرحال میں گناہ ہے ہوائے اس کے کہ زنا ہے بیچنے کے لئے اضطرار کی کیفیت ہوجائے ، اس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے ،البنڈ کفارہ واجب نیس ہوتا ہمرف روز ہ کی تضاکر فی ہوگے۔(1)

ايك مخض كوكني روزون كافديه

موڭ:-{1145} زيدروز ينبس ركاسكا، ووفدر

<sup>(</sup>۱) - " أستعنى بكفه ... قضى " (الدر المختار مع رد المحتار ١٩٣٤ه/﴿ يَحَدُ: النَّ ١٣٤١مان ما يفسد الصوع و ما لا يفسد) للنَّي \_

ادا کرتا ہے، ادر کھانا کھلانے کے بجائے گیبوں دے دینا جا ہتا ہے، کیادہ ایک سکین کوئی روز دن کا فدیدادا کر سکتا ہے؟ ( افخر الدین سلیم ، ورنگل )

جواری: - اس صورت علی بهترطریق آوید به کدایک مشکین کوایک دن کا قدریا واکرے،
ایا یک مشکین کودوز آشا یک ایک ون کا فدیدادا کرنا چا جائے ، اس صورت کے درست ہوئے
علی فقیاء کا کوئی اختلاف نیمیں ، ٹیکن اگر ایک تی وفد ایک بختی تی تخص کوایک سے زیادہ وٹوں کا
قدیبا و کرسے ، توانام ابوج سف کے زویک ، بیصورت بھی درست ہے ، اور کی پر فتوی ہے ۔

تلک بینے الفائی العاجز عن العسوم الفضر و یفدی
وجوبا و لو اُول الشہر و بلا تعدد فقیر (۱)

کیا قضاء کے ساتھ فدیہ بھی اداکرے؟

موڭ: - (1146) جولوگ يارى كى دىيە سے روز ہ شہ ركى كر بعد على اضار كرنے دائے ہوں ، كيا ان كو بحق فديدا دا كرة ہوگا، نيز كيا دود ھاپلائے دائى خورت كو بحق فديد دينالازى ہے؟ (عبداللہ صديق)

جوال: - جوالوگ وقتی خاری کی دید سے دوز و نشا و کرد بیوں ، ان کوآئندہ مسرف قضا و کرنا ہوگا ، فدید ادا کرنے کی ضرورت کتیں ، جوعورت یچ کو دودھ پلاتی ہو، روز و در کھنے ک صورت میں بچیکا دودھ متاثر ہوسکتا ہو، یا خوداس کوفقصان یہو بچنے کا اندیشہ ہو، تو ٹی الحاس روز و نہ رکھنے اور بعد میں اس کی قضا و کرنے کی مجائش ہے ، اور ''ندہ قضا و کرنا بی ضرور کی ہے ، فدیدا وا کرنا شرضر دری ہے اور شکانی ۔ (۲)

الدر المختار مع الود $r^{m_{s}/m_{s}}$  الدر المختار مع الود

<sup>(</sup>r) بدائع الصنائع ۱۵۰/۳۰۰۰ <sup>حق</sup>ل -

#### حالت حیض کے روز وں کی قضاء

مولاً:-{1147} اگر حورت سے حالب جیش میں روزے چھوٹ جائیں ، تو کیا اس کی قضاء رکھنا کافی ہے، یا کفارہ بھی اداکرنا ہوگا؟

(محرجها تليرالدين طالب، باغ بمحدالدول)

جو (لب: - حرف فقناء کرنا داہب ہے کفارہ داہب بٹیں ،(۱) اس لئے کہ ان دنوں روز و ترک کرنے بیں حورت کے فعل کو دخل نہیں ، بلکی بچوری اور شریبت کی طرف ہے اس حالت بٹی روز در کھنے کی ممانعت کی جہرے اس کے دوزے قفنا وجوئے ہیں۔

### حائضه كاكعانے يينے سے ركار بها

مول: - (148) اگر کی تورت کا دھاروزہ رکھے کے بعد چیش آئے تو کیاروزہ فرٹ جائے گادر اگرتشی روزہ ہے تو کیااس کی تھنا بھی کرنی ہوگی اندر کیااسک مورت کو کھانے پینے سے دکار مناجا ہے؟ ۔ (ایک بھن ، جگتیال)

جو (ب: - اگر روز و شروع کرنے کے ابعد حض آجائے ، تب بھی روز و فاسد ہو جائے گا اوراس دن کی قضا واجب ہوگی ، اگر فعل روز و تھا ، تو چوں کر شروع کرنے کی وجہ سے وہ واجب ہو چکا ، اس لیے اس کی قضا بھی ضرور کی ہوگ ، جو گور تین نفاس کی وجہ سے روز و نیس رکھ سکتیں ان کو کھا نا چنا جا ہے ، کھانے ہینے سے رک جانا جا ترقیش ،علام طبطا وی نے اس کی دجہ ریکسی ہے کہ

 <sup>(1) &</sup>quot; إسما يكفر إن نوى ليلا و لم يكن مكرها و لم يطرأ مسقط كمرض و حيض"
 (الدر المغتار على هامش ود المعتار ٣٩٠/٣٠) من ...

اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے اور کھانے پینے ہے رک جاناروزہ رکھنے کی مشاہرت اختیار کرنا ہے اور حرام کی مشاہرے اختیار کرنا بھی حرام ہے۔(1)



<sup>(1) &</sup>lt;u>طحطاوی علی العراقی : *این ۱۳۵۰* فصل ب</u>جب الإمساك <sup>محق</sup>ات ۱۳۵۸ - مصنعه ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵

# روزه ---مختلف مسائل

# رمضان المبارك اورغيرمسكم بهائي

مول:- (1149) ماه دمضان السبادك بين غير مسلم البين مسلمان بها يُول كي ما تحد كمن طرح تعاون كريكتي بير، تاكر مبارك ماه كريركات ب مستنيد مون؟

(كراماراؤ، حيورة باد)

جوارات: - فیرمسلم بھائیوں کے لئے روزہ بیں اینے مسلمان بھائیوں سے تعاون کی چند سور جمی بوئیتی جیں:

(الف) مسلمان دوستون اورفريب مسلمان يزرسيون كے لئے افغار وغيره كائقم كرنار

(ب) جومسلمان ان کی دوکانوں یا کارخانوں میں کام کریں ان کو دشت کے معاملہ میں

ممكن مدتك رعايت ويتاتا كده ومضان شيءابيني زابي فرائض إداكرسكيس ..

(ع) جوكام ان سے متعلق ب أكراس كو يجم بكا كر المكن موقوبلكا كروينا مناكدان كو

روزه د کھتے بیش کہولت ہو۔

(و) رمضان اصل میں نزول قرآن کا جش ہے، رمضان کا سب سے بڑا من غیر سلم بھا ٹیوں پہنچی ہیے ہے کہ ووٹر جمہ اور تغییر کی مدسے اس ماہ میں قرآن کی دعوت کو جائے اور تیجے نیز کھنے ول سے اس کا مطالعہ کرنے کا خصوصی اجتمام کریں ۔

### رمضان المبارك كے ہردن ورات كى فضيلت

الولائ: - (1150) هب قدر كى بركت وخسوميت تو دمنمان المبارك كى ايك تخصوص رات كى خصوميت ب، يمر دمنمان المبارك كى بردن اور بردات كى كيافنيكت ب: (محرفوث الدين قدير ساز نورى، كريم تكر)

جوارگرہ: - حضرت ابو ہر یہ وظانہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ وہ نے فرمایا:

'' جب ما و رمضان کی جگی شب ہوئی ہے ، تو شیاطین اور

سرکش جنات با تد صد سے جاتے ہیں، جہتم کے درواز ہے بہتر

کرد سے جاتے ہیں وادراس کا کوئی ورواز ہ کھلائی رہتا ،

جنت کے آنام دروؤز سے کھول د سے جاتے ہیں ، کوئی ورواز ہ کھلائی رہتا ،

ہندگی رہنا اورا یک نیار نے والا نما لگا تا ہے: ''اسے طلب

گار خجر! آ سے بوجہ وروائے برائی کا اراد ورکھنے والے ارک

جاء اللہ کے بیاجہ ادراسے برائی کا اراد ورکھنے والے ارک

جاء اللہ کے بیاجہ مے بہت سے توگ آزاد کے جاتے ہیں وادر ہے جاتے

اس سے معلوم ہوا کہ پورا رمضان المبارک اس کے دن بھی رات بھی برکتوں اور سعادتوں کے محات ہیں ،اور برآن اللہ تعانی کار روحت بندوں کی طرف وار ہتا ہے۔

<sup>(1) -</sup> الجامع للترمذي مدعث ترز ۲۸۲ مياپ ماچاه في فضل شهر رمضان -عدد دومود دومود دومود دومود دومود دومود دومود دومود دومود دومود

# آخرى عشره مين مسك حيض دوائين

(شعم باتوت بوره)

جو (ب): - (الف) بہب شریعت نے صاحب حیش میں روز و تو زنے کا تھے ویا ہے ، اور خاہرے کہ یہ بات شار کے علم میں تھی کہ بہت کی تو انٹین کو آخر کی عشرہ میں بھی جیش کی فوہت آسکتی ہے ہتو بہتر بہی ہے کہ مسکب حیش او ویہا ستعال ند کی جا تھی، بیز صحت کے لئے معزییں کہ شریعت کی رخصتوں ہے کریز اور اس کے لئے تکلف اختیار کرنا وین میں ایک طرح کا غلو ہے، اور دین میں غلوکوش فرمایا گیا ہے ، (۱) جہاں اخبر عشرہ کی طاق را توں کے اعمال کی بات ہے ، اور ان راقوں کے افعال میں سے دعا جاور ذکر بھی ہے ، اور دعا و و فر کر طالب جیش میں بھی کیا جا سکتا ہے ، غیز نہے کی بنیا و پڑسکن ہے کہ انشہ تھائی افیس نماز اور تلاوت کا اجرابھی عطافر ماوے ۔ رب ) عاہم اگر کسی تورت نے ایس دوا واستعال کر لی، خون تیس آیا اور روز و رکھالیا، تو روز وا واجو جائے گا۔

#### وجمعة الوداع

مورث - (1152) ماه رمضان المبارك بين جعد تو " تاسية بحر هعد الادارع في كيا بحيث وفشيلت سية؟ (محرفوث الدين قدير معلاج يوري بحرج مجر)

جو رہے: - جو کے ون کی خصوص تقیلیں ہیں، جو احادیث سے تابت ہیں، (1) ومضان المبارک چونکہ خوربھی برکت اور دعا ہ کی تبولیت کا مہید ہے، اس لئے اس ماہ کے جو میں برکت اور تیونیت کی قوقع زیدہ ہے، لیکن اس التبار سے رمضان کے تمام جسہ برابر ہیں، آخری جمعہ کی خصوصیت کیں، اور خاص اس جسم کی ستنق طور رفضیت فابت میں۔

رمضان المبارك مين نظام الاوقات كي طباعت

مو (آن - (1153) رمضان السیارک جمل لوگ نظام الاوقات علیج کرا کرتشیم کرتے ہیں، تنجیہ بیاجوتا ہے کہ رمضان گزر نے کے بعد اوھراوھرنالیوں جمل بیرنظام الاوقات ڈال د سے جاتے ہیں، کیا بیرکن وٹیش الاوراس کا ممالو کس پر ہوگا؟ چھاہیے والے ریا چینکے والے براہ (فوزیہ جمین، جینیال)

جو (گرب: - نظام الدوقات طبع کرائے ہے روزہ داروں کوسبولت بھم کانچق ہے، اور بھر واقطاء کا دقت معلوم ہوتا ہے، بعض وگ اس میں انطار کی دعا وادر روز دی شیت بھی طبع کرتے ہیں ، اس سے بھی آس فی ہوتی ہے ، اس ملے طبع کرتے والوں کوقو میر حال اس کا ہر وثو اب حاصل ہوگا ، جوادگ ہے امتیاطی ہے اسے گئری جگہوں پر ڈال دیتے ہیں ، دویقین تفاعی کرتے ہیں ، آئیس جا ہے کہ یہ تو وہ اسے محفوظ کر دیں واکسی یاک جگہ پر ڈن کردیں۔

 <sup>(1)</sup> مسئن أبي داؤد ، مديث أبر ١٠٥٢ مسئن ابن ماجة ، مديث أبر ١٢٢١، الجسامع للتومذي ، مديث أبر ١٠٩٢ كن \_

روز ه رکھائی

مونڭ: - (1154) آج كل لوگ دوزه دكھائی « ئ وحوم دحام ہے كرتے ہيں دكيا بھل درست ہے؟ (رشواجہ فال ، تعينہ )

جور آب: - روزه رکھائی کے لئے کوئی تقریب منعقد کری عدیث سے ابات نہیں اور نہ منابع میں منابع است میں میں استعمال کے ایک کوئی تقریب منعقد کری عدیث سے ابات نہیں اور نہ

ا کی چیزوں میں اسراف وفضول فرچی جائز ہے، البتہ آگر کی بچیرنے پہلی، دروزہ رکھا ہو، اس کی حوصلہ افزائی اوراس کے اس عمل برخوش کے اظہار کے لئے کسی دوست احب کوافشار پر دعوکر لیا میں بہتر ہے میں کا میں سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں سے میں میں ہے۔

جائے تواس کی مخبر کتل ہے ، کیونکہ لوگ اے دین کام بحد کر عام طور پر کیس کرتے ، پلکہ اس کا مقصد محض سمرے کا ظہار ہے ، تا ہم ضروری ہے کے فقعول قریجی ہے بیجے ہوئے اور تقریب کی

عمل دیے بغیر دوت کا اہتمام کیا جائے ، آج کل تولوگ اخبار میں اس کا اشتمار بھی و یہے ہیں ، محمل دیے بغیر دوت کا اہتمام کیا جائے ، آج کل تولوگ اخبار میں اس کا اشتمار بھی و یہے ہیں ،

اور تصویریں بھی شاکع کرائی چتی ہیں، بیعبادت کی تشہیرے، جوعبادت کی روح کے تناف ہے۔ اور تصویر شائع کرنا تو نیکل کے ایک کام کو گناہ کی گندگ ہے آ بودہ کرنا ہے، اللہ تعالی ہم سعوں کو

ا کی خلانب شرع با تول ہے ۔ کینے کی توثیق عطا فرمائے۔

بچوں سےروز ہ رکھوانا

مونگ: - (1155) بچین کوروز و کنتے سال کی عمر پی رکھنا ہوگا؟ آج کل بعض ہے جارہ اپائی سال کی عمر بیس روز و رکھتے ہیں ہی طریقہ کی سے باطلہ؟

(سيدزابد فروين، ياقوت بوره)

جوارب:- ، درُہ دوسری عبارتوں کی طرح بالغ ہونے کے بعد ای فرض ہوتا ہے میکن جسانی حرور کا اچا تک شروع کرنا اورائ پر کاریندر بنا دشوار ہوتا ہے ، ای لے بلوغ ہے 

#### أكتيسوال روزه

مول (1156) آن کل اس کی توبت آئی رہی ہے کہ اس کی توبت آئی رہی ہے کہ ایک جفع سعود کی عرب میں رمضان سکے پورے تمیں روز ہے آئی روز ہو ایک روز ہو ایک روز ہو گئی رہتا ہے میں مورت میں است کیا کرناچاہے؟

اِئی رہتا ہے میں صورت میں است کیا کرناچاہے؟

(معین الاسلام قالی بہمی)

جو زُرِب: - السِيَحْض كومِندوستان مِن عربيك روز وكمل كرة ي بين كونك الشقالي كا ارشاد ب كداموماه رمضان كو باشكاره روز در تصويع في غرف شهد مِنْكُمُ الشَّهُوز فَلَيْتُ مُنَهُ ﴾ (٣)

 <sup>(1) &</sup>quot;قبل رسبول الله فق اسروا أولادكم بالصلاة و هم ابينياه سبع سنين و اضربو هم عليها و هم أينا، عشر سنين "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » (سنن أبي داؤد اسمعة أبر ١٩٥٥ - باب من يؤمر الغلام بالصلاة ) فتى ...

<sup>(</sup>r) المقاة: ١٨٥

﴾ میں رائے علماء عرب میں قواکٹر و ہیدز حلی (۱) کی اور علماء ہند پاک میں مفتی عبدالرحیم صاحب لا جیوری اور مفتی تقی حامل کی رائے ہے۔واللہ اُطم۔

بغيرنماز كےروز ہ

مولاً: - (1157) ایک صاحب نے اپنے تفوت علی کہ کدوروں کے ساتھ نمازوں کی پابندی محم مردری ہے، ورندروزے فاقہ بارجوں کے، حالا تکدروزو اور نی زود الگ الگ ارکان بیں -کیا تفیی صاحب کی یہ بات درست ہے؟ ( فک صیب الله فی رقط و گولکندہ)

جوارت: - نقبی اور قانونی اغیار سے تو روز و اس کا ورست ہوجائے گا ، کیوں کہ روز و اس کا ورست ہوجائے گا ، کیوں کہ روز و اس کا ورست ہوجائے گا ، کیوں کہ روز و اس کا طلوع مج سے فروب آفناب تک کو نے پہنے وغیرہ سے رکے رہے گا ڈم ہے ، اور و و اس سے رکا اور اس سے دائی ہے بہاں مقبول بھی ہوگا ؟ اگر و اس سے واجبات و فرائنس کے انجام و پہنے اور تحر بات و ممنوعات سے ایکے کا اہتمام نہو؟ اس سلسند شی تو القد تی کو تلم ہے ، لیکن رسول الشد اللہ نے ارش و فر بائے کہ بہت سے روز و داروں کے حصہ شی صرف ہوگ اور بیاس بی منظر میں اگر خطیب صاحب کا خشاب ہو کہ جولوگ روز و رکھتے ہیں اور اس کی خوات شرح کی تاریخ میں تو اس کو میکوئی میں تروز و رسول الفرائی کے دوز میں مقبول تد ہوں و تو میکوئی کی خوات تد ہوں ہوگوگ ہے ، اس لیے یقین کے جانا ہو تا ہوگ کی اس کے بیات نہیں گئی جانے ، اس لیے یقین کے الفرائی کے دورے شی گئیں آبیا ہے ، اس لیے یقین کے الفرائی کے دورے شی گئیں آبیا ہے ، اس لیے یقین کے الفرائی کی بات سے کی بات

کومنسوب کرنے میں احتیاط شروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) - الفقه الإسلامي و أدلته ۲۰*۸/۵۰۰ درجب* 

 <sup>(</sup>٢) "عن أبي هريرة ها أنه سمع رسول الله قة يقول: رب قائم حقله من قيامه
السهير و رب صيائم حيظه من صيبامه الجوع و العطش " ( بيهقي ٣٩/٣٠) ب.ب
 الصيائم ينزه صيامه عن النفط و الشمانة ) أي.

# سحروا فطار کے احکام

### سحرى كاآخرى وقت

مون :- (1158) حرى كا آفرى دفت كب عك د بنائب ؟ كس دفت عرى چوز د ينام إين ؟ ( عمد داصف مراد محر)

جو (رب: - منع مدادق طوع ہونے ہے روز ہا وقت شروع ہوتا ہے، جو وقت ابتداء آخر کا ہے وہی وقت انتہا ہ سر کا ہے، ووقول اوقات کے در سیان کو لُ حدِ فاصل کیس ہے ، بحری کو \* فیرے ادا کرنامستحب ہے، کو تکررسول اللہ چھانے اس کا تھم فرمایا ہے، (1) کیکن اتنی تا فیر

" يكره تأخير السحر إلى وقت يقع فيه الشك"(٣)

اً) - صحيح مسلم احديث تبر: ١٥٥٢ يخي.

مى ندمونى ما ية كدات كاباتى ربنانى مككوك موجات.

(۲) - الفتاوي الهندية: ا/۲۰۰۰ ـ

# مچھلی ،انڈ اوغیر ہیحری میں کھانا

مونگ: (1159) رمضان شریف می سرقی بچلی و اندا ، جینگا ، بیت کا سادان لینی ادجمزی وغیره مرکبا برسب اندا ، جینگا ، بیت کا سادان لینی ادجمزی وغیره مرکبا براس سے روز و مروه مرده مرد براس سے روز و مرده مردی بوانا ہے؟

جوڑرہ: - جب تک منع طوع نہ ہوجائے ،اند تعالی نے تمام حلال چیز دن سے تعانے کی اجازت دی ہے ، کھانے کی اشیاد میں دلی تقریق نیس کی گئی کہ تھے چیزیں کھانے کی اجازت جوادر پچھ چیزیں کھانے کی اجازت نہ ہو ،عوام میں جواس طرح کی بات مشہور اوگئی ہے کہ بحری

موروب مراور المام المام المام المام المام المام المين المام المين المام المين المام المين المام المين المام الم

### سحر معودي عرب بين اورافطار مندوستان بين

مون:- (1160) اگرکس نے سعودی عرب شریحر کی جواورو ہاں ہے سفر کر کے بعد دستان آیا بوتو اسے افطار کس وقت کرتا جاہئے ؟ جبکہ ہمارے مک اور سعودی عرب بش دو کھنے کا فرق ہوتا ہے اور بعض مما لک سے قوچار پانچ تحضوں کا فرق ہوتا ہے۔

(محمد من سالم بزل)

جو الرب: - محر وافظا داور دومری میاوات شن بھی اس جگہ کا وقت معتمر ہوتا ہے جہاں وہ عبر وت انجام دی جارتی ہو، ہیں جب افظار ہندوستان شن کررہے ہیں تو ہندوستان کے وقت کے لجائز ہے عی افظار کرنا ہوگا جا ہے روز ہے جموقی اوقات برجہ جا کس یا کم ہوجا کیں۔

## صحبت کے بعد بغیر شسل کے بحری

مون:- (1161) بوی سے مباشرت کے بعد محری کھانادرست ہے میاشل کے بعد ہی محری کھانا ہے؟ (کلیم اللہ خاس، جمثال)

جوزن: - محبت کرنے کے بعدافضل طریقہ یہ ہے کہ کھا نا اور دوسرے کام کرنے ہے پہلے خسل کرئے رئیکن میر خروری تین ، بغیر خسل کے بھی کھا سکتا ہے ، رسول اللہ باق سے دونوں میں

باقی ثابت ہیں،(۱)اس لئے شس کے بغیر می حرق کھا سکتا ہے۔

#### عسل کریں ہاسحری کھا کیں؟ \*

موڭ: - (1162) اگر کسی فض کو رات میں احتلام ہو گیا اور فجر کا وقت بھی قریب ہے واگر شسل کریں و سحر نہیں کرسکتے والی صورت میں کیا کرنا جائے؟

(لي،ايم،حسين بمثيرآ بو)

جو (ب: - المی صورت میں بہتر ہے کہ بحری کھالیں ، پیرخسل کرلیں ، تا کہ بحری کی سنت مجمی اوا جو جائے اور تماز فجر سے پہلے ہا کی بھی حاصل ہوجائے ، فقیماء نے لکھا ہے کہ حالب جنابت میں کھائے پینے میں پکھ حرج فیس ، البت بہتر ہے کہ کھائے پینے سے پہلے کی کرلیں اور

> ماتحددهولیس. ماتحددهولیس.

" وإن أراد أن يسأكل أو يشسرب فيشبغي أي يتمضمض ويفسل يديه ثم يأكل و يشرب " (٢)

<sup>(</sup>۱) - صحیح مسلم م*منٹ نمبر ۲۵۹۳ محتی*۔

٢) - بدائع السنائع ١/١٥١ـ

#### افطار کے وقت اجتماعی دعاء

سون: - (1163) جائع مجدقات بین کے مصلیان شراس بات پر دوگروپ جوگیا کے افطار سے پہلے س طرح دعا می جائے ایک گروواجیا گی دعا کرنا چاہتا تھا دراک گروو انفرادی دعا مرکز جج دیتا تھا ماس ملط میں تھم شرکی کی رہنما کی کھٹے؟

وعاء صل میں انفز دی گل ہے ، پیدفدا اور بندے کے درمیان راز و نیاز اور سر گوئی کا ورجہ
رکھتی ہے ، پھر رسول اللہ افتقائے ہر چیز خدا ہے ، نگنے کا تھم ویا ہے اور ظاہر ہے کہ ہرا کیے کی
مشرور تیں الگ ہوئی ہیں بعض الحربہی مشرور تیں ہوتی ہیں جن کا بندہ اپنے با لک کے سامنے ذکر
میں انفراوی وعام کا تھا، طاص فہ میں مواقع پر اجتما کی وعالی جائی تھی ، جیسے تنویت باز لہ مبارش
معمول انفراوی وعام کا تھا، طاص فہ میں مواقع پر اجتما کی وعالی جائی تھی ، جیسے تنویت باز لہ مبارش
کے لئے وعام سند تھا و بیا مسلمان کی خاص آ زمائش ہے گزرر ہے بول تو ان کے لئے وعام ، اس
کے اگر افتقار ہے چہلے معمول بنا ہے اور الازم ہے بغیر بھی بھی بھی کی وعالی کی والے اور اس
کی مخبائش ہے ، لیکن اس کوروز اند کا معمول نہ بنایا ہو ہے ، اور اس پر ام ہم ار نہ کیا جائے اور اس
مشروری نہ مجماعیا ہے اور مسب ہے اتم بات دیے کہا ہے مسائل پر با ہم نز ان چو اندہوئے وی
جانے موجا وار اختمان موجو یا افتر ادی وزیادہ سے زیا وہ مستحب ہے اور اختمان و اختمار ہے بچا

متحدمين افطار

' موڭ:- (1164) شهرکی بهت می سجدول ش افطار کا لقم ہے ، لوگ مسجد شریا قطار کرتے ہیں اور مختفرا فطار ک ساتحاق مغرب كى تمازاداكى جاتى بيد كيايد بات آواب ميد کے خلاف تیس ہے؟ (احمد من انظام آباد)

الوالى: - افطار من مجلت مسنون باورنما زمغرب من بهى مجلت كانكم ديا كياب، ای لیےمغرب کی اوّ ان اور جماعت میں زیادہ فصل رکھنامنا سب نہیں ،لہُزاجماعت یا لے کی ا غرض سے معجد على افطار كر يينے كى مخواكش ہے ،البتہ دو باتوں كى دعايت كى جائے :اول بدكر معید میں داخل ہوتے ہوئے استکاف کی تیت کرلی جائے ، کیوں کداعت کو نفش امام محر کے قول برتموزی در کابھی موسکتا ہے ورستکف کے لیے مجد میں کھانے کی بالا تفاق ا جازت ہے ق

د وسرے معید کوآلود کی ہے بچایا ہائے ، مثلاً جا در وغیرہ بچھالی جائے ، مولانا الفراحم عمّالیٰ نے طائل قارقًا في "موقاة العفاقيع شوح مشكوة العصابيع "(1) ك6 الدعيُّق كيا ے کہ مجد یں کھائے پینے کی کرابت سے افغاد کی صورت مستکی ہے، (۲)اس سے حرید

المنحائش مصوم ہوتی ہے۔

موڭ: - آج كل بزے شهروں شرم محدوں ميں افطار كاروان بيه، كيايمل مناسب بي؟ (عبدالجيد اسعيد إد)

حوال: - مسجد عما دين اور وَكركي جك ب مكمانا بينا اورسونا عام هالات شي مسجد ك اندر کراہت سے خال میں ہے، اس لئے جولوگ مجر کے قریب ہوں اور افطار کر کے بسہولت جماعت میں شرکے ہو سکتے ہوں ،ان کے لئے بہتر طریقہ میں ہے کہ کھر میں افطار کریں اور مبجد جس آ کر فیاز پر میس ، تاہم چوں کہ افظار بھی ایک طرح کی عبادت ہے ، اور سجد عمل افطار کرنے کی ایک مصلحت بیاے کہ مغرب کی جماعت فوت نہیں ہوتی واس کئے مسجد میں بھی افطاد کرنے کی مخواکش ہے ،البتدود باتوں کا لحاظ رکھیں ،مجدش واخل ہوتے موسے اعتکاف لفل کی نہیت

<sup>(</sup>۱) . رقا : المفاتيم شرح مشكوة المصابيم : ١٣/٢٥-

کرلیں، کوئکہ مشکف مبعد ٹی خورد دنوش کرسکتا ہے موسرے مبعد کوآلودگی ہے بیجائے کا پیرا اہتمام کریں ،اوراس کی صورت ہے ہے کہ افغار مختصر ہو، اور کوئی کیٹرا بچھا کر اس پر افغار کا تھم کرلیا جائے جنا کہ مبعد کے اندرآلودہ ہونے کا کوئی خطرون درہے۔

# غيرمسلم كى اوربينك كى دعوت افطار

مون: - (1165) رمضان شریف پی اکثر دیکها جاتا ہے کہ قیر سنم سیاس قائدین ، تجار، بینک وفیرہ افظار پادٹی کرتے ہیں، جس بی بعض علاء بھی شریک ہوتے ہیں، خاہر ہے کہ قیر سلم سیاس قائدین اور بینک کا پیسہ محکوک ہے، افظار بیں لگائے جانے والے چیول کے بادے ہیں بیتین ہے ٹیمن کیا جاسکنا کہ وہ طال ہیں، تو اس طرح کی افظار پارٹیوں بھی شریک ہونا کہاں تک ورست ہے؟

(احرجاری، نظام آیاد)

جوالی: - وجوت فیرسلم کی جی تبول کی جاستی ہے، اورخو ورسول اللہ والحائے نہ جی غیر مسلموں کی دجوت اوران کا تخذ قبول کیا ہے، (۱) تجربیہ کے فیرسلم جب بھے مسلمان نہ ہوجائے ادکام شرعیہ کی تصیدا سے کا مکلف فیمیں، تنجارت اور طال وحزام کے جواحکام ہیں، ایمان لائے کے بعد انسان اس کا مخاطب جمآ ہے، جب تک ایمان نہ لے آئے بیاحکام اس کی طرف متیجہ فیمیں ہوتے ، اس لئے فیرمسلموں کی وجوت کے بارے میں ذریعۂ معاش کی تحقیق والمنیش مترور کی فیمیں، بال کو کی ایمی چیزئیس کھائی جاسحتی جو بذات فودحرام ہو، اس کی حرمت بھی ذریعۂ

أن يهودية أتت النبي ﴿ بشاة مسمومة فأكل منها : فجيئ بها نقيل : ألا نقتلها ؟ قال : قال : قال ؛ فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﴿ "عن أنس بن مالك ﴿ "عن أنس بن مالك ﴿ "عن أنس بن مالك ﴿ "عنداري ، حديثُ من ١٤٠٤ ، باب قبول الهدية من المشركين ) "كل.

کسب کی وجہ سے مندوں جیسے: سرداریا غیرسعلم کا ذبیعہ، آلبنتہ جس سعلمان کا ذریعۂ آبد کی حرام ہو، اس کی دعوت تعول کرنے میں اجتیاط ضروری ہے ، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے بعد تمام شرق امنام کا مکلف ہے ۔

بینک والول کی دموت تحول کرنا درست نیمن، کیونک ایک توبینگ کا ذرید؛ آندنی بقیناً سود برنگی ہے ، اور سود کی حرمت وشنا عت فلاہر ہے ، دوسرے اس سے ایک ایسے ادار و کا تعاون ہوتا ہے جوسود کا دائل اور نتیب ہے ، اور گزادش نعاون حرام ہے۔

#### افطار ميں اسراف

مون دعت دی جاتی ہے جستول اور دوسروں کو افظار و طعام می دعت دی جاتی ہے جستول اور دوسروں کو افظار و طعام کرائے کے لاکتی ہوتے ہیں، تربیعی پختا ہوں گؤتک ایدوب کیاہے؟ دوسرے افظار میں جو اسراف نظر آتی ہیں اس کے بارے میں شرق فطار نظر کیا ہے؟

(شهاب الدين دو كمروى بهويزوالان وني والي)

مولان:- اسلام کامزاج سے کہا ہے مواقع پرغر باوکو خروری یادرکھا جائے چھش متول الوکوں کو کھلا نا اور شول کی نمائش کرنا اورغریب مسلمانوں کو نظرانداز کردیتا اخرے ایمانی سے خلاف ہے، اس لئے ایمانیس کرنا چاہتے ، رسول اللہ بالا نے ایسے و لیمرکو بدترین الیمرقرار دیا ہے جس شی غریب بھائیوں کو نہ ہو چھا جائے ، (۱) اسراف کے قدموم ہونے کے لئے یہ بات کانی ہے کہ خود قرآن مجیدنے ایک سے زیاد و مواقع پراس سے متع فرمایا ہے، (۲) اس لئے افطار شمل بھی اسراف مناسب نہیں ، البتہ شریعت نے احتمال اور اسراف کے لئے کوئی بیانہ مقرر

<sup>(1)</sup> سنن أبي داؤد محديث نمر: ٢٣٥ - الجامع للتوحذي معديث مُر: ٢٩٢ مِحق.

<sup>(</sup>٢) الانعام ١٩٤٠ لاعراف ١٦٠ الغافر ١٢٠ يونس ٨٢٠١٤ م. . ٨٠٠٠٠ م. .

نہیں کیا ہے اور نہ بی الیا کیا جاناتمکن ہے ،اس لئے جرز ماند کے حالات سومائن کے خوردونوش کے معیاد اور اس کے مروجہ طریقوں کو ماہنے رکھ کرا حتیاط کے مہاتھ کسی چیز پراسراف کا حکم لگانا حاستے۔

### اگربس بیںافطار کا سامان نہ ہو

سوال:- (1167) حاليد سفر على بس على افطار كا وقت بوكيا ووزه افغارك نه كالت زيجور باور نهائي، توكياكياجائ؟ (عبد القرصد يق)

جو (آب: - اصل بی قورد در در در ارکو پہلے ہے اہتمام کرنا جائے گیا ہی کے پائی افطار کے لئے کوئی چیز موجود مور کیکن اگر ففلت ہوگئی تو بیا یک مجودی کی حالت ہے، اس کے مواج ارو آئیل کرآ کے جہاں کچھکھانے بیٹنے کی چیزل جائے وہاں روز واقطا دکر سلے۔

## جس کی آمدنی مشکوک ہو،اس کی دعوت انطار

مولان: - (1168) رمضان الهبارك بي تواب كى تواب كى وكوت روزه وارول كودى تيت سے اكثر انظار ، يا كھائے كى وكوت روزه وارول كودى ، جاتى ہے ، بطاق ہے ، اگر دھوت آبول تدكى جائے تو دل محتى اور كدورت كا اندایش ہے ، الكي مورت على حكم شرق كيا ہے ؟

جوزی: - اگر کسی مسلمان کے بارے ٹئی میدمعلوم ندہ و کداس کا ذریعۃ آمدتی حلال ہے ، یا حرام؟ تو بختیسید مسلمان اس کے بارے پی حسن تل سے کام لیتے ہوئے دعوت قبول کرتی چاہیے ، اگراس کی آمدتی تا جائز ہو ، یا آمدتی کا غالب حصدنا جائز ہو، تواس کی دعوت قبول کرنے سے پر بیز کرنا چاہتے اوراس کی تذکیل کے در بے ہوئے بغیرتھائی ہیں اے دعوت تبول نذکرنے کی وجہ مجماع ہی جاہیے ، تا کہ اسے جرت ہو، اگر وقع طور پر اسے تا کوار بھی گز رہے تو آئندہ انٹ واللہ وہ آپ کی مجود کی کو بھنے پر مجبور ہوگا ، اگر اس کی آمدنی کا خالب حصر ترام و تاجائز ہو، کیکن جس پہنے سے وقعت کر رہا ہے ، معلوم ہے کرخاص وہ چد مطاب فر جے سے حاصل شدہ ہے تو اس دائوت ہیں ایسے لوگ شر یک ہو سکتے ہیں جو ''مقدیٰ '' کا درجہ ندر کھتے ہوں ، علاء اور خواص کو ایسی دائوت ہیں ایسے لوگ شر یک ہو سکتے ہیں جو ''مقدیٰ کتابوں میں مراحت کے ساتھ ہے تعمیل موجود ہے (1) البتہ بلا وجہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگھائی بھی درست جیس اور اگر درست طریقہ پرمعلوم ہو، تو آلیما کہ بچا گئے بغیر تسائل بھی درست جیس ، تا کہ محاشرہ میں ایسے نوگوں کو

## وعوت افطار مين غريبول كونظرا نداز كردينا

مولاً: - (1169) ماه رمضان میں اکثر دیکھا میاہے کرستم دور و دار معزات افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور تریب مسلمانوں کونظرانداز کرنے فیرسلم افق عبد یداروں اور نامور مخصیتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وقوت افظ دویتے ہیں اکھالیا کرناد دست ہے؟

( في احد مظام شوكر تيكنري شكر تكر)

جوڑن: - وجوت افطار میں تیرسلموں کو پر توکرنا بھی جائزے، رسول اللہ اللہ نے خود بہت سے فیرمسلموں کو اپنا مہمان بنایا ہے (۲) اور توریب مسلمانوں کی رعابت بھی ضروری ہے،

<sup>&#</sup>x27;(۱) النثاوي البنسية :۲۳۳/۵ ، كثاب الكراهية -

 <sup>(</sup>r) الدر المنثور في المفسير المأثور ١٨١٨ كن.

صحيح مسلم مديث بر ٥٣٤٣ ، تنزو كيك جمع الفوائد ١٩٣٧ ـ مرتب

ان کوچی مدخوکرتا چاہیے ،اگر فیرسلم عہد بداروں کو تحق خوشنو دی اور چاپلوی ہیں مدخوکرا جائے اور ذائی مفاد چاہی نظر ہو ہ تو اس پرش مدکوئی جرواہ را سران کو مدخوکر نے کا مقصد اسلام اور دائی مفاد چاہی نظر ہو ہ تو اس پرش مدکوئی جرواہ را سران کو مدخوکر نے کا مقصد اسلام دور کرنا ہوتو ان کی وجوت کرتا ہوتو ان کی وجوت کرتا ہوئی خار نے سرح ہوئی خریب مسمون بھی حسب محجائش خریب فیرسم بھی ٹیول کو بھی نظر انداز میں کہا جائے ، اور سول اند ہوتو کے سرارشاہ کوچش نظر رکھتا جائے ہوتو کہ بدتر میں و کہدوہ ہے جس شل مالدادوں کو جاء جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے ، (ا) طاہر ہے کہ جب بہتم ولیمہ کے بارے میں ہے تو وجوت افتار کے بارے ہیں جب بدرجہ اول ہوگا ہی کو کہدوہ دے اور ندا ہیے کہا ہو

كس چيز سے افطار مستحب ہے؟

موڭ: - {1170} كيانظ رڪوفٽ گجورند بوتو كماز كم تمك سے انظار ضروري ہے؟ كيا بيھ يث سے ثابت ہے؟ (س ان منتوق تحر)

جو زگرہ: - شک پرافظا رکرنے سے متعمق دوا بت میری نظر سے نہیں گذری اور نا لیا کئی مجھ حدیث میں اس طرح کی بات نہیں آئی رکھ حدیثوں میں تجور اور یائی پرافظار کا قرآ آ ہے ، چنا نچہ حضرت انس ان لاک عظامہ سے دوایت ہے کہ

> "رسول الله ﷺ الماز مغرب سے پہلے چھڑ مجوروں ہے۔ افطار فرونیا کرتے تھے،اگر میسر نہ ہوتے قوچند کھونٹ پانی

<sup>(</sup>اً) ..." عن أبي هريرة فه أنه كان يتقول : شر الطعام شعام الوليعة بدعي لها الأغنيها و يشرك النقواء ألخ " ( صحيح البخاري ١٠٠٥ ٣٠/١٥٤٥ - بـــاب من ترك الدعوة فقد عصي الله و رسوله ) في ـــ

#### نُوثُ فُرِها يَكِيمًا "(1)

ا ہام تر ندگ نے مزید یہ بھی کھا ہے کہ جا ڈے کے موسم میں آپ ﷺ کا معمول سررک محجود وں سے افطار کا تھا اور کر ماہیں یائی ہے۔ (۲)

افطارکس چیز ہے کرے؟

مولان: (1171) بعن لوگ مجور رہنے کے یہ جود مک سے روزہ افغار کرتے ہیں، اور جنس لوگ پانی ہے ، افغار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ ۔ (کوٹر انسان جہاں تر)

جوڑگ: حفزت سلمان بن عامر منظانہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظائے ٹر مایا کہ '' جب تم عمل ہے کوئی روزہ وظار کرے وقع مجورے افظار کرے کہ یہ باعث برکت ہے واگر مجور نہ ہو ہتو یائی سے افظار کرلے کہ یہ یاک ہے'' (۳)

حضرت انس خطف ہے جمی اس مضمون کی روبیت منقول ہے، بیکن اس بھی ہیہ ہے کہ چند تر مجورل ہے افتظار کر لے ، اگر میسر ندہوتو چند ہو تکی مجوروں ہے ، اگر رہ مجمی میسر ندہوتو چند محوزت پانی ہے ، ( س) حضرت انس خطف کی ایک روایت ہے تابت ہے کہ آپ ماتا نے بعض اوقات وروجہ ہے مجمل روز وافظار کیا ہے ، ( ۵ ) ایک ضعیف روایت تھی ہے بھی ہے کہ آپ ماتا تھی ہے مجمودوں یا کسی ایک چزیر افظار کرتا ایستد کرتے ، جوآگر بر کی بوئی ندہو، ( ۲ ) اس لیے

<sup>(1) -</sup> سنل أبي داؤد احديث فيم ٢٣٥٧ المتامع للقومذي احديث فيم ٢٩٩٧ -

 <sup>(</sup>۲) الدمع للترمذي مديث بحر: ۱۹۲۲ عاب ماجاه ما يستحب عبيه الانطارات

<sup>(</sup>٣) - مشكوة المصابيح ، صايفتْم (١٩٩٠-

 <sup>(</sup>۳) سنن أمي داؤد اصريت تم ۲۳۵۲ محتى ـ

وُّ (4) مجمع الزوائد :41/5 هـ

\_160/mj.j.c/pp (1)

الل علم نے مجود ، یا یائی سے افغار کومسنون قرار دیاہے ، (۱) نمک پرافظار کرنے کی بات ہے اصل معلوم ہوتی ہے کرمد بٹون پش کہیں اس کا ذکر ٹیس ، نے کور وحد بٹوں سے طاہرے کہ مجور نہ مورہ قربانی سے افغاد کرنا جاہئے ، مجور موجود ہوتو کمجود سے افغاد بہتر ہے۔

افطاراورنمازمغرب كے درمیان فاصلہ

مولاًن:-{1172} دمغان البادك جي مغرب كي چه صت چي كمريندد:انجركي جاكتي ہے؟

(ابوصالح مياقوت يورو)

بعو (گرن: - مغرب کی نمازیس جہال تک ممکن ہو، بھلت کرنامستخب ہے، لیکن فقہا ہ نے محسی ضرورت یا عذر کے تحت تا خمر کی بھی اجازت دی ہے ، ان اعذار تیں ایک اس کو بھی شار کیا ہے کہ آ دمی کھانے کی حالت میں ہو:

> والأصبح أنه يكره إلا من عند كالسفر و الكون على الأكل و تحوهما" (٢)

اس کے افطار کی دید ہے تھوڑی کا خیر میں حرج ٹیس ، الباند اتنی تاخیر نہ ہوکہ تاریے لکل آئمیں اکریکر دو ہے ، اوراس ہے تع کیا گہا ہے۔ (۳)

ايك تمجور پرافطار

مون :-(1173) مرف ایک مجورے روزہ اتطار

- (1) احياء العلوم :1/440-
  - (r) کپیری: *ان ۲۳۵*ـ
- (٣) النجياسة للترمذي مديث تم (١٩٩٠ مستميح البخاري: ٣٦٢/١ مستميع مسلم : المراهم محق

#### كرك نمازية هناتيج ب

#### ( حسن بن مها لح الحامة مرامث كال )

جو (رب: - کی کھا فی کردوزہ افطار کر این مسئون ہے، اس لئے کہ صفورہ اٹھا تے اس کی کوئی خاص مقدار معین ٹیس کی ہے، اگر کوئی صفرا پٹی نادادی کی وجہ سے باطبقی تقاضد کی وجہ سے ایک مجود کھانے پر اکتفا کرے تو اس میں کوئی مضا فقہیں ہے، ہاں! اے داجب خیال ٹیس کرہ جا ہے، کیونکہ جو یات شریعت میں واجب شامویا جس مسئلہ میں افتد تعالی نے کولت دکمی ہواس میں کمی ایک میلوکودا جب قرارہ بنایا تھی برتا جا ترقیش ہے۔

### ہوائی جہاز میں افطار

مور (المحال معالی جهانی جهانی جس ملاق ہے کہ میں جس ملاق ہے کہ درا ہوتا ہے ، اس ملاق کے لالا سے افطار کا وقت ہو جا تا ہے ، لیکن چرک جہاز بلندی پر ہوتا ہے ، اس لئے سورج نظر آتا رہا ہے ، اس لئے سورج نظر آتا رہا ہے ، اس لئے سورج نظر آتا رہا ہے ، اس لئے سورت بیں افطار کس لحاظ ہے کرنا جا ہے ؟

جو (آب: - افطاراس وقت کرنے کا تھم ہے ، جب سورج غراب ہو چکا ہو ، جب تک سورج موجود ہو افطار کرنا درست نہیں ہوگا ، سورج کا بائی رہنا اور ذوب جانا ، اس مقام کے اعتبار سے ہے ، جہاں روز ہوار ہو ، اگرزیین پر ہولؤزیین کے اعتبار سے تھم ہوگا اور فضاء میں ہو تو فضا کے اعتبار سے تھم ہوگا ، جب روز ہوار فضاء میں ہے ، اور وہاں سورج غروب نہیں ہواہے ، تو اس کے لئے ایمی روز ہ افطار کرنا درست نہیں ہوگا ، اور روز ہ افظار کر لے لؤ قضاء و کفارہ واجب ہوگا ۔

#### افطادكرانے كى قضيلىت

مول: - (1175) میری خالد نے تھے ہے کہا تھا کہ تک رمضان میں تم کو یکھور تم دول کی کہ جارے گھر کے ایک مجر کی طرف سے ان کوروز و کا اجرائے ، چنانچہ میرے مرک نوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ان کے جیمیوں سے افظار اور سحری دفیرہ کیا تو آپ کے دوز داور تراوی و فیرہ کا پورا جران کول جاسے گا م کیا ہے کے ہوت سے (روییز تیکم، جہاں تما)

جو (گرب: - اگر آپ کی خالہ نے آپ کے لئے خطار وقیرہ کا نظم کیا تو آپ کے روز ہو تراوی کے اجریش بچھ کی ہوئے بغیران کو بھی انشا والنہ آپ کے روز یا کا جر عاصل ہو گا ہر سول اللہ ﷺ نے روز ہ دار کو افظار کرائے والول کے لئے میں اجریتا یا ہے ، (1) اور ظاہر ہے کہ اللہ

ئے فزانہ میں کوئی کی نہیں ہے، اس لئے آپ اپنی خالہ سے وہ لے مکتی ہیں۔

# افطارا درنماز میں غیرمسلم بھائیوں کی شرکت

مون :- (1176) نماز افض ترین عبادت بندکه تماشه دیکن بار بادیکها حمیا ب کرتوی بجتی کیشوق علی بعض دفت فیرمسلم حضرات کوچا ب ده لیڈر ہونی بیاششر، شریک نماز کرلیا جاتا ہے مفاص طور پر رمضان کی افظار پارٹیوں ہیں اکثر بیٹما شروع تا رہتا ہے تو کیا یہ بے ادبی تیس ہے؟

(ميريسف عل جوب ممر)

جوال، = فيرمسلم بحاتيول كوافطاركي وعوت ديين بين كوكي حرج نبيس، وصوب الله الله

<sup>(</sup>۱) - النجامع للقرمذي معديث تمبر ۸۰۱ يختي ..

نے ٹیر سلم و کو مدونیا ہے (۱) اور خود میں ان کی دھوت تھول ٹر مائی ہے ، (۴) ان سے بہتہ ضا کرنا کہ دہ نماز شک شریک ہوں ، تا درست می ہے اور نا معقول ہی ہیں ہیں آرکوئی غیر سلم بطور خود سلمانوں کے ساتھ قماز شک شریک ہوجائے تو اے شرکت ہے رو کنا اسلامی اخلاق کے مغائز ہی ہے اور اس سے اس کے دل شی اسلام اور مسلمانوں کے تین نفرت بھی پیدا ہوگئی ہے ، اس لیے اس سے دو کنافیش جائے ، بلکہ دعا و کرتی چاہئے کہ' احد خدسا السوراط المعسد قصیم '' کی دعاء اس کے تن میں شیول ہوجائے ، و سا ذلك علی اللّه بعزیز 'اس کی وجہ سے دو سرے نمازیوں کی تمازیوں کو تی ترانی پیدائیس ہوتی ، رسول اللہ وہی شریق اللّه بعزیز 'اس کی فرازیز حاکرتے تھے میں سلمان تیں تھے ، اور حضور دی ان ان کرنتا تی ہے انہی عرب القربی ہیں تھی ای اللّه بعزیز کی القربی ہیں تھی اور میں ان کو اس سے بہت اوگ



<sup>(1) -</sup> حصصيح عصلم احديث تُير: ٥٣٦٣ : عَرُو يَحَتَّنَجِمَعَ الفوائد: ٢٩٥١ الدر العنتور في المتفسس الدائق و: ١٨١/٨/مرتب.

<sup>(</sup>۲) حسميع البخاري معديث أمير: ۱۳۸۱، ياب: خرص التعر معيث أمير: ۱۳۹۳،

<sup>(</sup>٣) الدر المنتور في التفسير المأتور ٦/٦٨٢/١.وَفِي ١٩٢٤مُون عرف ـ

# نذر کےروز سے وغیرہ

روزه کې نذر

(سيدور يحاند يكم مباغ امجدالدول)

جوال: - آدى بس مائز چركى تذر مائي،اى كالإداكرة دابس ب، يتانيدهفرت

عا تشرين الله تقالى عنها ب مروى ب كررسول الله ، في في ارشاوفرهايا:

" من شذر أن يطيع الله فليطعه ومن نفر أن يعصى الله فلا يطعه"(1)

صحيح البخاري:٩٩/٢، باب النذر في الطاعة-

" جس نے اللہ تعالی کی اطاعت سے قبیل سے کمی بات کی تذریانی ،اس کواس کی بخیل کرنی جاہئے ،اور اگر کسی ممناہ کی بات کی نذرمان لے تواس کو بورائیس کرنا جاہئے۔

اس کے آپ دونوں پر آخد روزے ہوراکرنا داجب ہے، اگر آپ نے مطلق آخد روز و رکنے کی نیت کی تھی ، قربا تی ایک دوز و دکھ بیٹ کا تی ہے، اورا گرمسلس آخد روزے دکھنے کی نیت کی تھی ، تو دوبار و آخدردزے مسلسل رکھنے ہوں تے۔(1)

# کیا نذرمین نماز وروزه کاتبلسل سے رکھناضروری ہے؟

مورث :- (1178) زید نے سودکھت نفل فر زاور چید نفل روزوں کی نذر افی تھی ،تو کیا سودکھت نمازیں ایک ساتھ پڑھنی خروری ہے؟ یا تھوڑی تھوڑی الگ الگ وفت ہیں اوا کی جاسکتی ہے؟ اور دوڑ و بھی کیا وقند وقند سے دیکھے جاسکتے ہیں؟ (ش دارج دنظام آیاو)

جور(ی: - آگرمورکعت نماز کی نذر مانی ہوتو اے وقفہ کے ساتھ بھی اور کیا جا سکتا ہے، یمی حال روز ون کا بھی ہے، آگرمسلسل روز ون کی نیٹ ٹیس تھی، بلکہ مطلق جے روز وں کی نیٹ کی تھی بقور دزوجیں شلسل ضروری ٹیس ہوگا۔

> " ولو قبال مسوم شهر يبعني أن النزم التنابع لزم، وإن أطلق لايلزمه التنابع " (٢)

<sup>(1) -</sup> وكيم : الفعلوى قاصيخان على هامش الهندية : ١٩٤/٢ البحر الراثق :٢٩٤/٢-

الفقاوي البزازية على هامش الفقاوي الهندية: ٣١٩/٣.

نفل روزے کی نبیت کر کے روز ہیں رکھ سکا؟

موثل:- (1179) زيد فلل روزه ريحفي نيدي

تخى ، اب ا ب روز ور كنه كا ونت نبيل أل رباب ، ان حالات م

ش دوان روزو*ن کوکن طرح دی*کی

(شهبازة صف مقام فيرذكور)

جوزاب: - اگرآب نے مرف ول على اداده كياتما كدوده ركيس محتب تو آب كو

اختیار ہے چاہیں تو روز ہ رکا لیں باندر کیں اورا کرآپ نے زبان سے کہاتھا کہ بھی انٹہ کے لیے

روزه و کھوں گا ، تواب مینڈر ہے اور غرر کی وجہ سے روز و پاکوئی ٹیک عمل جس کی نذر مانی جائے

واجب موجاتا ہے، اگرروز ورکتے برقد ورمولوروز ورکھنا واجب ہادرا کرروز ورکتے برقادرتیں

ہواور آئندو بھی اس کی امید نہ ہوکہ آپ روز و رکھ سیس کے قو مجر فدیداداکر اواجب ،

يهال الك كواكركوني فض تذربان چكامواورو ويس ركه بإياءاب زندكى سي ويوس مو چكاسي قواس

رواجب ہے كرائے ورا وكوفديا واكرتے كى وهيت كرجائے \_(1)



# نفل روز ہے

# شوال کے چھدوز دن کا حکم

مول :- (1180) ہادے تھیہ کے ایک عالم دین شوال کے چیدودوں کی امیت ٹاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی مخیل نہ کرنے پر رمضان کے روزے اوھر لنک کردہ جاتے ہیں اور جب بحک ان چیدودوں کی مخیل تیں ہوجاتی اواب نہیں مانا؟ (سیدخواجہ معین، سواسیو ہیٹ)

اواب ہیں مایا؟
جوزل: - شوال کے چوروز ہے جائزیازیارہ سندہ سیوہیں )
جوزل: - شوال کے چوروز ہے جائزیازیارہ سے نیارہ ستحب ہیں، شرقس ہیں اور نہ
واجب، اس لئے ریکہنا کروز ور مضان کا اجران روز وں پر موقو ف رہتا ہے، ورست تہیں، یا تو
موصوف سے مخالط ہو گیا ہے یا خود آپ کوظا چھی ہوئی ہے، فضائل پائل کرنے کے ساتھ ساتھ
ریکی ضرور کی ہے کہ شریعت ہیں جس تمل کا جو درجہ ہواس کوائی درجہ پر دکھا جائے بہی جس تمل کا جو درجہ ہواس کوائی درجہ پر دکھا جائے بہی جس جس اسے ا

### رمضان المبارك كےعلاوہ روز ہے

مولان: - (1111) رمضان البارک کے علاوہ کن دنوں کے روز سے رکھنا واجب ہے؟ اور کیاان روزوں کے بحر واقطار کی نیت اور رمضان کے روزوں میں یکھ فرق ہے؟ ( فیروز خال، بھولانگ، تھام" مار)

جورترم: - رمضان امبارک سے روزے کے موا کوئی ادر روز وفرش ٹیس ،ادر نہ کوئی اور روز وستنقل طور پر داہیب ہے ،البتہ اگر روز ہ کی نذر مان کی جائے ،تو دہ داہیب ہوجائے گا ،ای طرح اجتمی تسطیوں کے کفارہ کے طور پر روز ہ رکھنا واجب ہوتا ہے، رمضان المبارک کے روز وں

کی نیت منج میں بھی کی جا سکتی ہے ،لیکن ان روز وں کی نیت رات ہی میں کر لیدنا وا بہ ہے ، (1) رمضان انسازک میں روز ہ رکھ کر بلاعظ رقو ڑ دیا جائے تو کفارۃ واجب ہے ، ووسرے روزے بھی

ہا عذر شروع کرنے کے جعد تیں توڑ تا چاہتے ، بیکن تو رُوے تو کفار و واجب تیں ؛ البتہ بحر وافطار کے لئے نبیت ضروری نہیں نہ رمضان المہارک میں نہ دوسرے روز وں میں ، باتی احکام تمام

روزول کے قریب تریب یکسال میں۔

جمعه كفل روزه

مو (الم: - (1182) جود کے دن نفل روڈ ہے رکھنے کا تھم ہے؟ (محد عبد الوکل ناصر، باز ارسلیمان ماہ)

جو (آب: - بعض روایتوں علی ہے کہ دسول اللہ الالا نے جمعہ کے دن روز ور کھنے ہے۔ فرال (۱۷) میں کی جھٹے میں اس میں میں میں ایک ان کی ایک ایک میں کا میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک کا ایک میں ا

متع فرمایا ، (۲) جب كه بعض روایات على دومرے دنول كے ساتھ ملا كرروز وركھ كا ذكر ميا

<sup>(</sup>ا) - " فلا يجوز [لا بنية من الليل " (الهداية ١٩٣/) أكل.

٢) - سفن أبي داؤد اصيث تمير ٢٢٣٠ الحتى -

ہے، (۱) ای لئے فقہاء نے تعما ہے کہ خیا جو کوروز و رکھنا مکر وہ تنز میں ہے ، البند جعرات یا ہفتہ کا روز داس کے ساتھ طاکر رکھا جائے تو حرج کہیں :

> "كره صوم يوم الجمعة إلا أن يضم إليه يوم قبله أو بعده كما في الحديث ... النهي للتنزيه "(٢)

> > عشرة ذى الحجه مين روزه

مون : - (183) ذوالحج کے مینے عن کیا روز درہنا چاہئے؟ اگر دہنا چاہئے تو کتنے اور کون کون کی تاریخ کو رہنا چاہئے؟ ( اگر جہا تگیرالدین طالب، ہاٹے امحدالدولہ )

جورْب: - بول و ذى الحديم يهل عشره بن دى الحركة جودُ كريقية وون روزه ركمنا

إصفاره بيد معزت الوريد على القرارة بي كراب الله فرايا

" مشرة ذى الحبيب يزه كرس دن كى ميادت الله تعالى كو

مجوب میں ، ان می سے بردن کا روزہ ایک مال کے

روزے کے برابراور برشب کی عمادت فیب ندر کی عمادت

کالمرن ہے"(۴)

اس روایت پر تدیش نے کلام کیا ہے ، لیکن اس مضمون کی اور روایتی بھی ہیں ، (س) جن سے اِس کو تقویت پروچی ہے ، شاص طور پر ہم عرفد یعنی 4/ وی الحجہ سے روز و کی بزی

#### ننيلت آئي ۽:

- (ا) سنن أبي داؤد،مديث نبر:٢٣٢٢ يخي \_
- (r) طحطاوي على مراقى الفلاح: ١٠٥٥-٣١٥.
  - (٣) الجامع للترمذي مدين فير: ٤٥٨-
  - (٣) الجامع للتومذي مديث فيم: ١٥ عديمي .

"حفرت اوقاده على بيروى بركراب الله ي

ارشاد قربایا که میں اللہ ہے اسمید کرتا ہوں کہ بیم عرف کا روزہ میں وہ سبت

منزشندادر سندہ سال کے لئے کقاروین جائے گا''

اما مرتز مذی نے اس صدید کوئش کرنے کے بعد استان محسن ' ایجی مستد و معتبر قرار دیا ہے، (۱) چنا نچیاس کے مستحب : ونے پرتما مفتما پشنق ہیں۔ (۲)

تنهاا يك نفل روزه

مولان: - (1184) تقل روز دهرف ایک دن رکھ سکتے این البیسے پلارہ شعبان کا روز وہے ایا جو عاشوراء کے روز ہ کی طرح برنقل روز ویش کیک دن خاکر رکھنا جا ہے؟ (میر عملی جاوید بلی بلندرس منام کی)

جو (رب نیس سے میں مقوراء کو چونکہ یہودی بھی روز ورکھا کرتے تھے واس لئے یہود ہول کی میں شخص سے نیچنے کی فوض ہے : والحرم سے ساتھ 9 کیا اور اور وسا کرر کھنے کا تھے ویا گیا ہے و دوسر نے نئل روز دن کے ساتھ روز و طاکر رکھنا ضروری فہیں ، پندر وشعبان کو تھا روز ورکھا ہے سک ہے ، کیونکہ حدیث میں عرف ای تاریخ کا ذکر آیا ہے ، اس کے عداد و رسول اللہ واقتا ہے چراوز چھوات کردوز و کی فضیلت تا یہت ہے (۳) ہو سموف کے روز و کی فضیت منقول ہے (۳) فالم بر ہے کہ ریٹھا روز سے بین ، آپ واقات نے ان کے ساتھ ایک روز و طانے کا تھم تین فر مایا ہے ، اس

<sup>🔾 -</sup> الجامع للثرمذي؛ مرعثةُمراك ٤٠٠باب ماجاء في فضل الصوم يوم عرفه ب

<sup>(</sup>۲) كتاب الغقه ا/ه-۵۰۵شي.

<sup>(</sup>٣) الجامع للقومذي صيدتر ٣٥٠٥\_

<sup>(</sup>٣) - الجامع للقرمذي اصهيث أبر ٣٣٠ ــ

ہیں والی طرح بعض روویات میں تہا جو کے دوز وکو بہند تیں کیا گیا ہے واس لیے اس دن کے ماتھ بھی ایک ون طالبتا جائے۔

لفل *روز ہے* 

مون: {1185} رمضان البیارک کا روز و فرض ہے بیکن محرس کے اور وزے وشب برائٹ کے دوروزے جمیر الافنی کاروز ہ اور دیکرروز وں کی حقیقت کیا ہے؟ (فین احمد بحویوں رائے مخترہ)

اوراس طرح مك صديث عن ايت وحريد والمستقل بيل اورباعث أواب

<sup>(</sup>۱) – ( کُکِیّ: الجامع للقرمذي مع العرف الشذي: ۱۵۲۵۲/۱

 <sup>(</sup>۲) كنز العمال ۲۲۱/۱۳۰ ليلة النصف من شعبان ، صهفتم ر ١٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الفق ٥٥/٣: مُثَلِّ

#### پیر کے دن کا روزہ

مول :- (1186) ورالسلام على متعقده جلت رقمة للحالين في على ايك مولانات كهاكد الرمول الشرفال مصحاب في في ورياضت كياكم وهم بر جير كوروز وكيون ركعة بين؟ آب في في في قرريانش على ميرك

دن عدابوات

بنا کیں کہاس مدیث کا حوالہ کیا ہے؟ نیز کیا حضور ہاتھ بری گوروز ور کھتے تھے؟ (محمد عاوں دریئہ انز)

جو (ب: - رمول الله على كالمعمول مبارك پيرك دن دوزه ركھنے كا تعادال ليے اس دن روزه ركھنا مستحب ب ماك دن روزه ركھنے كى كيا وجدتى ؟ اس سلسنديش پيرك دن كى دو خصوصيات خودآپ الله سے منقول بيں اول بيك اي دن آپ الله كى ولادت باسعادت ہوئى، چنائج معرت ابوآلاد، ھے سے دوایت ہے:

'سكل رسول الله ﷺ من صوم الإثنين ؟ فقال:

فيه رلدت رفيه أنزل علي ` (١)

و دسرے معترت ابو ہر پرہ دیجائے کی روایت ہے کہ دسول اللہ دیجائے نے فرمایا: ویرا در جعرات کے دن انسانوں کے اعمال خدا کے حضور ڈیش کیے جاتے ہیں ، تو جس پیشد کرتا ہوں کہ روز و کی حالت جس میر ہے اعمال ڈیش کیے جا کیں:

> " عن أبي هويرة ﴿ أن رسيول الله ﴿ قال: تعرض الأعمال يبون الاشنين و الخميس »

<sup>(1) -</sup> حسنتيم مسلع وحديث تجرز ١٩٢٢ ومستك أحدد وحديث تميز ١٣٩٥٨ -

فاحب آن بعوض عملی و أنا مسائم" (۱) کتب مو دیث مین کی روایتی ای مشمون کی وارو جو کی بین بعض محابر عظارے یعنی سے یعنی میش ثابت ہے واوراس بابت دریافت کے جانے پرانبول نے اس کی وجہ یجی بٹائی کہ بیراور کی جعرات کوشدا کے حضورا محال ٹوٹن کیے جاتے ہیں۔ (۲)

00000

<sup>(1) -</sup> المجامع للترمذي مديث تجرا ٣٤٣ \_

# اعتكاف كيمسائل

اعتكاف كى افضل جگه

مولاًن:-{1187} اعتفاف کی افغل جگرون ہے؟ (زاہرمرزادیا قوت بورہ)

جو (رب: - امتکاف یوں تو کی بھی سمجدیں ہوسکا ہے، جس بی نراز منچ کا شاوا کی جاتی ہو، لیکن سب سے انعنل سمجہ حرام ( مکر کرمہ ) ہیں ، مجر سمجہ تبوی ہیں ، اس کے بعد سمجہ آتھی میں اوران مساجد کے بعد جامع ممجہ میں احتکاف کرنا ہے:

. " فأفضل الاعتكاف أن يكون في سجد

الحرام؛ ألخ . (١)

زنجيرى اعتكاف

مولگ:- (1188) احتکاف منت اکیس دملمان ہے

<sup>(</sup>۱) - بدائم الصنائم (۲۸۱/۳

شوال کے جائد کینے تک ایک عافظ کے بیٹنے کے بجائے ا منی احباب کے بعد دیگرے زنیری طور پر بیٹیس ، تو کیا محلّہ دالوں پر سے اسکا ف کی درداری ادا ہوجائے گی؟ دالوں پر سے اسکا ف کی درداری ادا ہوجائے گی؟ (محمود الحفظ ہردادگی)

جوارہ:- احتکاف منت یہ برایک نی صحف جیں رمضان کو فردب آفاب سے پہلے مسجد میں داخل ہوجائے ،اور بلال عمد طوع ہوئے تک احتکاف کی حالت میں رہے ، (۱) مختلف وقول میں مختلف لوگ بیشیں تو بدا حکاف نقل ہوگا ،اس سے احتکاف منت ادائیں ہوگا ،اور الل محلہ براس کی ذمہ داری باتی رہے گی۔

#### اگراء کاف فاسد ہوجائے؟

مولان:-[1189] مشرة اخيره شركوني مختص امتكاف مشعد كى تبت سے جيفا مجراس سے اعتقاف فاسد موكيا ، المك مورت شي اس بر تضاء ہے يا بيس؟ اگر ہے تو كتنے وأوں كى كما يورے نشر وكى يا چوہيں كھنے كى؟

(ضيا والاسلام وسرى رقاورم)

جو (نِن: - اگر رمضان المبادک کے عشر کا آخرہ کا مستون احتکاف اُوٹ تھیا ، تو اب یہ احتکاف سنت باتی شد ہا، یکدا حتکاف نقل ہو تھیا ، اس کے اس بچرے وی ون کے احتکاف کی قضاء کر ٹی ضروری تیس ، ایک دن کی قضاء کر لے توریکا ٹی ہے ، ای در مضان میں کر لے میار مضان کے بعد بھی ایک دن نقل روز ور کا کرا عتکاف کر لے ، دونول صور تیں درست ہیں ، بیام ما ہو ضیفہ" اور لما م تو کے تول پر ہے ، امام دو بیسٹ کے زویک بچرے دس دنول کی قضاء کرتی ہوگی:

"تقضى النظر أنه لو شرع في السنون أعنى العشر الأواخر بنية ثم أنسده أن يجب قضاءه تخريجها على قول أبي يوسڤ ... لا على قولهما" (1)

## ايك محلّه مين كني مسجدين بهون

موالی: - [190] ایک تحد، بیستان کر لیج مقیوره یه اس تحله بیس قریب قریب بهار پائی مساجد بیس، کیاان مساجد بیس سے ایک معجد بیس مجی دی دن کا احداد ک رکیا ال سنت مؤکده کا حق ادا ہوجائے گا، یا پھر برمجد کے ستقل مصلح س سے کی ایک کو برمجد بیس دی دن میں احتفاف بیشناسنت ہے؟

( نادر المسددی، مقلوره)

#### بغيرروز وكحاعتكاف

مون :- (1191) یم و باطیس کا مریض ہول ، روزہ رکھنے کی کوشش کرنا ہون ، یہت کم روزے اوا ہو پاتے چیں ، جو چھوستے چی ، ان کا قدید دے دیا ہوں ، آخری عشرہ شما احکاف میں بیٹنے کا محل ارادہ ہے ، بغیرروزہ کے احکاف موسکا ہے یائیں؟ (حسن پاشاء مستعد بورہ)

جوزر:- احتکاف سنت کی ادائیگی کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے، ای لئے احتکاف سنت رمغمان کے اخیر عشرہ سے تعلق ہے ، اس لئے: اگر بہاری کی وجہ ہے بھی روزہ ندر کو سکے تو اعتکاف سنت تبین کرستا ، البنتہ یہ اس کے حق میں احتکاف تعلی ہوجائے گا ، اوراحتکاف تعلی کا اوراب انتخارات ماصل ہوگا :

> " و مقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضا في الاعتكاف السنون ، لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكف بلا صوم لعرض أو لسفر

<sup>(</sup>ا) - دیکھے: رو العملار :۳۹۰/۳

بـنبـفى أن لا بـصع عنه • بل يكون نفلا ، فلا تصع به اقامة سنة الكفاية " (ا) كنآب بغير دودك مي فل اعتكاف كر كت بس.

# ڈیوٹی کے ساتھ اعتکاف

موڭ: - {1192} شى ايك مركارى ماازم يول «اور ميرى وَيُولُ اللَّمُ مِنْفِد كَ تَربِ الكَ كَاوَل مِن راتى عبداي گاؤل کی مجد کے کرے ٹی میرا قیام ہے ، گاؤں میں مسلمانون کی کثیر تعداد ہے، بردز جعد مجد بحر جاتی ہے، ملک عک وائن کی شکایت کرتی ہے ، کا دک ش بردگ احباب می ہیں لیکن گذشتہ دوس ل ہے میرامشاہ و ہے کہ کو لَ بحی محف ماہ رمضان کے آخری دیے ہیں اعتکاف کرنے کو ٹیارٹیس ہوتا ، ہ لاککہ کی طرح ہے کی بارانشکاف کی اہمیت مثلاً کی گئی ، جو شايد فرض كفايد ب ميراول وإبناب كديش كم ازكم مخرى ديه كاول كي معيد عن اهتكاف كرلول، يونكه يس الازم بول، ادرائي عبده كاظ يدوزآند فترحاض مواضروري موتا ہے، کیا پی ون بھی وو میار تھنے آخس کا کام دیکھتے ہوئے نماز ظهر ي ورا مرسكا مول مجد موكرا وتكاف يورا مرسكا مول مكيا اس طرح اعتكاف درست جوگا؟ ﴿ سيدانواراكس اجْم بينيه ﴾

جوالات: - بدیات بهت افسون تاک ہے کہ مسلمانوں کی کیر تعداد ہوئے سکے باوجود گاؤں بھی کو کی تخص اعزی ف کے لئے تیارٹیس ، حکاف سنت کفایہ ہے ، اور آگر کھ بین کو کی مختص

ا) ودالمحقار ۲۳۱/۳۰.

مجل معجد میں معتلف شہود ہو موسب سے مب ترک سنت سے تنہگار ہو تئے ، اس لئے گاؤں کے مسلمانوں کواس سلسلہ میں متاویر کرنا جائے ، آپ نے اعتکاف کی جوصورت آنعی ہے ، امام ابعنیفہ کے نزویک بیصورت درست تیں ، کیونکہ امام صاحب کے یہال می شرق باطبی ضرورت کے بغیرا کیا کھ کے لئے بھی سجد سے باہر لکانا جائز نہیں ، اورنکل جائے توا ع کاف فاسد ہوجائے گا، اورایام ابو بوسف اورامام محد کے فز دیک رسم الت ہے کرا کر آ و <u>حصون سے کم</u> مقدار م معجد سے باہر موبا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ،آوھے دن سے زیادہ ون مسجد سے باہر رہے تو اعتكاف فاسدموما تاب

> آو تبالا لا ينفسند إلا بأكثر من نصف يوم و هو الإستحسان ... فينبغي ترجيح قولهما" (١)

لہذا اگراآب دی روز کی عمل رفعست نیل لے محتے توب درجہ مجوری کی اصورت اعتبار کرلیں ،ان دونوں فتی و کے تول پرآ ہے کا اعتکاف درست ہوجائے گا ،ادربعض الل علم نے ان نى معرات كرائ رفتوى ديا برر ٢)

#### حالت اعتكاف ميں خروح رتح

موث :- (1193) اگرامهٔ انسکی مالت بین قروج ررج كي أوبت آ كو كيام بعدى بين الس مفرودت كو يوراكر ليما وابي المجد عد بابراكا وابيع؟ (عبدالتين بكن باغ)

جوال: - عام حالات بل فقهاء في معيد عن افران ورج كوشع كياب م كيونك ال بد ہو جھیلتی ہے، اور رسول اللہ ﷺ سے مسجد میں ہر بودار چیز وں کے لانے کوشع فرمایا ہے ، اور مستکف کوشی حوائے کے لئے باہر لکانا جائز ہے، اور میجی طبعی حوالج میں داخل ہے، اس لئے بہتر کی ہے

<sup>(</sup>ا) البحر الراثق:۳۰۲/۳ـ

الهداية مع نقع القدير ٢٠/٠١٠-١٣١١ كثي ـ

کراگر پہلے سے اس کا نقاضا ہوتو استجاء کے بھانے باہرا جائے ، تا ہم یے تھم ازراہ استحباب ہے، واجب جیس ماس لئے جس مجھس کوعذر ہواس کے لئے سجد سے باہرندآنے کی بھی مخبائش ہے۔

> " واختلف في الذي ينفسو في المسجد فلم ير بحضهم بأسا و بعضهم قالوا لا يفسو و يخرج إذا احتاج إليه و هو الأصح "(ا)

### خروج رومح كيمريض كااعتكاف كرنا

موڭ: - (1194) اگركمى فخىل كوكىيىك كى بيارى بو ادربار بارفردن ترخ كى فريت آتى بولۇ كىيلايىيى فخىل كواملاكا ف كرنامپاستۇ دېلاس كاملاك كرنامپائزنيىس؟ (عمولاتين كىش ماغ)

جو (ب: - اگرکوئی در مرافض احتکاف کرد با بود توخیال جوتا ہے کیا ہے تھیں کا احتکاف میں قد بیشمنا بہتر ہے ، کیونکہ احتکاف سنت کتا ہے ہے ، پینی اگر ایک فیض نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب لوگ ترک منت کے گناہ سے فکی جا کیں ہے ، اورا لیے فیض کے اعتکاف کرنے بھی بظاہر معجد کی ہے احترامی معلوم ہوتی ہے ، اوراس سے ابترناب زیادہ اہم ہے ، ویسے براس تقیر کی ڈاتی رائے ہے ، دومر سے الی مطرح ہے بھی دریافت کر لیا جائے۔

سگریٹ پینے کے لیے معتکف کا با ہرلکانا

مولان:- {1195} احتکاف یس بیشنے کے بعد کیا سجد کے ہا برنگل کر بیڑی سگریٹ یا کھکھانا ستھال کرسکا ہے؟ (مجراحا میل ، وقار آباد)

ا) الفتاري الهندية:٣n/a

جو لاب: - بیزی سکریت اور کھکھا استعال کرنا عام حالات میں بھی کراہت سے خالی نمیں متا ہم اگر اس کا ایسا عادی ہو چکا ہوگ اس کے استعال کے بغیر چین ند آتا ہو ، یا کو کی مختص ایسا خوکر ہوک اس کے بغیر اجابت نہوتی ہو، تو اب اس کی حیثیت کھانے پینے کی طرح طبی ضرورت

کو در بول ان مصابیرا می برای برای برای بیان بیان مان می بیان می کی دو کی داور خبی صفر درت کے سے معتلف مسجد سے باہر جا سکتا ہے:

أو حرم عليه ... الخروج إلا لحاجة الانسان

طبعية ،كبول ، وغائط ، وغسل " (١)

اس لیے اس مقصد کی غرض سے اہر نکل مکنا ہے والون پھر انجی طرح مند صاف کر کے سجد جس آئے وکیوں کہ ہداود ار چنے کھا کر مجد ش آنے کی مما فعت ہے۔ (۴)

عنسل جمعد کے لئے مسجد سے باہر نکلنا

موڭ: - (1196) مشكف كيانلس جو كے لئے مجد ك بابرنگل مكن ہے؟ يا ہے مجد كے اندرى نشش كرنا جا ہے؟ ( حبيب الرجمان ، لكن و )

جوزن:- جورے لئے عش کرناست ہے، حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے، اس کی اہمیت کا اغداز داس سے کیا جاسکتا ہے کہ ابتداء اسلام میں رسول اللہ ﷺ نے عشل جدکو داجب قرار دیا تھا، (۳) فقہا می تحریرے معلوم ہوتاہے کیٹسل فرض وو یافعل دونوں کے لئے معکف کو

<sup>(</sup>۱) - الدر المختار على رد الممتار:۳۳۵/۳

 <sup>(</sup>٦) " أن رسول الله الله الله قال في غزوة خيبر: من أكن من هذه الشحرة يعنى الشرم فيلا يقوبن مساجدنا "عن ابن عمر فيه ١/ صحيح البخاري المديث أبر/١٥٣٨ إباب ما جاء في الثوم النسبيلو البصل و الكراث) /تب.

<sup>(</sup>٣) " أن رسول الله الله الله علم على كن محتلم" عن أبي المحتلم" عن أبي المحتلم" عن أبي المحتلم" عن أبي المحدد الخدري الله الله المحدد الخدري الله المحدد الخدري المحدد الخدري المحدد الخدري المحدد المحدد الخدري على النبياء المحدد المحد

مورے لفتا جائزے منا ہرہ کشس جمہ محاشل شی شال ہے چنا نور شادعید الحق محدث وہلوی نے اس منلہ مِنتگور تے ہوئے تھا ہے کہ

مدیر سروے برائے معاہد ہوں۔ روفعن ہور کے بارے جس بخب اصول جس جھے کوئی مرش قول جیس ملاء سوائے اس کے کہ شرح احداد جس کیا گیا ہے کہ حسل فرض ہو یالنل اس سے لئے ستکف باہر کال سکتا

### معتكف كالمسجدين جبل قدى كرنا

مون:-{1197} احتاف کی حالت بی سجر کے اندرکیا چل قدی کی جاسکتی ہے؟ بیسجد کے اندرام کے قلاف (مجمعی)؟ (مجمعی) ادری مجدب آباد)

جو (رب: - چهل قدی ایک تو تغزیما کی جاتی ہے ، اس نطاز کفرے مجد ش انہانا مناسب نیس ، البتہ بعض لوگوں کولمی افراض کے تحت چهل قدی کرنی ہوتی ہے ، خاص کر دیا می تکلیف یا شوگر وفیر و کی وجہ ہے ، اس مقصد کے تحت چیل قدی کرنا درست ہے ، کیونکہ سے علاج

کے قبیل سے ہے ، اور انسان کی بنیادی حاجات بھی وائل ہے اور سٹکف کے سلے معجد بھی ضروری امورانچام وسینے کی اجازت ہے۔

اعتكاف ميں بيوي ہے ملاقات

موڭ: - (1196 ) كياجالت اعتكاف ش زول مج اكرشو برست لما قات كرسكتى ہے؟

( ميدالمقيت، چندرائن محله )

جوزگرہ: - مشکف کے لئے صرف بھنائے اور دوا کی جماع کی ممانعت ہے، ملا قات اور بات چیت میں قباحت نہیں ، اگر سمور کے اندر ہو، سول اللہ النظامے معترت مغیرہ نمی اللہ تعالیٰ عنها کا حالت اعتکاف میں جا کر مَا قات کرنا ثابت ہے، اور خو و بنی ری میں ایک سے ڈیا دوسور تع رہید دایت آئی ہے۔ (1)

#### خواتين كااعتكاف

موڭ: (1199) خواتين كامتكاف كرنے كائيا علم ہے؟ انبيل كہاں اعتكاف كرنا جاہتے ، اورا كراعتكاف كەرميان مايواري شروع بوڭي تواعتكاف جاري رہے گا، يا تتم جوج ئے؟ (شفيق جمد، كبروغ)

جوزگرہ: - عودتوں کے لئے بھی اعتکاف مسئون ہے ، فتہا دیے اسے مطلقا مسئون قرار دیاہے ، اور مرد وجودت کا کوئی فرق و کرتیں کیا ہے ، ابتدا عشکاف کے سلسلہ ہیں سجد کا چوتی ہے ، وہ خواتین کے احتکاف ہے او نمیں ہو شکے گا ، کیونکہ وہ گھر تھی اعتکاف کریں گی ، عورتوں کے لئے سمجد میں اعتکاف کرتا کر وہ ترکی ہی ہے '' و یسکو ہفی المصد جد آمی تعذیبھا ''(۳) آگر گھر ہیں نماز کے لئے کمی جگہ کو تصوص کرد کھ ، وہوائی جگہ عورت کو اعتکاف کرنا جا ہے ، '' ۔ ۔ ۔

لبت اسواۃ بنی مستجد بیتھا "(۳) کودت کے اعزا نے کرئے سے چوکھٹو ہرکائن استمال من ٹر ہوتا ہے اس لئے مورت کوشو ہرے اجازت لے کریں : محکاف کرنا چاہئے اور جب ٹوہر اچازت دے چکا ہوتو ہاس کے لئے درست نیس کہ اعزا ف ٹرون ہونے کے بعد

اس ہے۔

 <sup>( )</sup> صحيح البخاري صحيف أبر ٣٠٠٣٠ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه أحتى ـ
 ( ) الدر المختار مع را دائمحتار ٣٢٩/٣٠ ـ

 <sup>(</sup>۳) الدرالمختار على هايش رد المحتار :/ 180.

أوليس لزوجها أن يطأها إذا أذن لها ... ولا مردور من من من مردورة

ينبغي لها الاعتكاف بلا إذنه " (١)

اگراعتگاف کے درمیان ماہواری آئی تواعتگاف کی تصوص جگہ سے باہر آ جائے ادر جون عمل پاک ہوشسل کر کے اعتکاف گاہ میں واپس آ جائے ، جبتے دنوں اپا کی کی حالت میں گذر ہے بعد کوانے دنوں کی تعالیم لینی جاہئے ۔ (۴)

ا سام مردن می ہے۔ رہ ؟ مورث : - کیا عورت کے لئے بھی امت کا ف ضروری ہے؟

اگرخردرگی ہے تو شرا نظاد قیرہ کی وضاحت بیجیے؟

(ارفع شادان محبوب محر)

موران: - حوران ك لتر رمضان المبارك كة خرى عشره ش اعتكاف كرام تحب

ے، البتہ وہ اپنے کھر کے ایک حصہ ہی جس احتکاف کریں گی ، اگر کھر کے کسی حصہ کو تماز کے لئے۔ مخصوص کردیا کیا ہوتو وہاں احتکاف کریں ، اورا گرابیات ہوتو کھر کے کسی حصہ کواحتکاف کے لئے

من رہیں واگر اس جگہ ہے با عذر نکل جائیں توا مشکاف فاسد ہوجائے گا منذر مائے کی دیے۔ مخصوص کریش واگر اس جگہ ہے با عذر نکل جائیں توا مشکاف فاسد ہوجائے گا منذر مائے کی دیے۔

ے اعتقاف واجب ہو جاتا ہے ، اگراعتقاف کی تذرخوا تین مان لیس توان پر بھی اعتقاف واجب

ہوجائے گا ، اور ای طرح کھر کے ایک حصد میں اعتکاف کرنا ہوگا ، اگر بلا عذر اس جگدے نکل میزیں تواعتکاف واجب تو فاسد ہوجائے گا،لیکن فلل کی میشیت سے یاتی رہے گا، عور توں کے لئے

معجد میں اعظاف کرا کردہ ہے۔ (۳)



<sup>(1) -</sup> رياليمتار :۲۲۹/۳ ـ

<sup>(</sup>٣) - جامع الرموز :/ ١٦٥ ـ

<sup>(</sup>۳) طعطاری اگر ۲۸۳ ـ